

### التفات فرماية!

کیا آپ جانے ہیں؟
حضرت مہدی کون ہوں گے؟
کب، کہاں اور کس طرح ظاہر ہوں گے؟
حضرت مبدی کے ساتھ کون خوش نصیب ہوں گے؟
حضرت مبدی کاظہور کس مقصد کیلئے ہوگا؟
حضرت مبدی کاظہور کس مقصد کیلئے ہوگا؟
سائنس وٹیکنالوجی کے اس فتنہ خیز جدید دور میں نفاذ
اسلام کے مشن میں کیونکر کامیاب ہوں گے؟

کیا آب جاننا جا ہے ہیں؟

ہے اور جھوٹے گئے کی پہچان کیا ہے؟
حضرت سے علیہ السلام کہاں نازل ہوں ہے؟

آپ س مخن کی پیجیل کیلئے تشریف لا ئیس گے؟

آپ کا ساتھ دینے کی سعادت کن لوگوں کونھیب ہوگی؟

مغرب کی محیر العقول سائنسی ایجادات کے خلاف

آپ علیہ السلام کو کیسے فتح حاصل ہوگی؟

(فلیپ کی دوسری طرف دیکھتے)

## WATATAL ELECTRICATION OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF TH



وجالی دستاویز، د جال کے ہمنوا، د جالی علامات اسرائیل کی کہانی ،مشرق ومغرب کے لکھاریوں کی زبانی

مُعْنَى الحِرْبِ الشَّامُ صُولًا



وجالی دستاویز، وجال کے ہمنوا، وجالی علامات اسرائیل کی کہانی مشرق ومغرب کے لکھاریوں کی زبانی

## جمله حقوق طباعت تجق مصنف محفوظ ہر

وَقِالِ (3) مفتى ابوليابه شاهمنصور طبع اوّل .... رئيج الاوّل 1432 ھ – 2011ء ... محمدانظرشاه با تهتمام .....

#### ملنے کے بتے

بيت السلام، ارد د بازار، كرا چي \_فون: 32711878-021 دارالاشاعت،اردوبازار، كراچى \_فون: 32631861-021 مكتبه سيداحد شهيد،ارد دبازار، لا جور\_موبائل:0300-4501769 اداره تحقیقات اسلامی ،اردوبازار ، لا ہور \_موبائل: 0333-4380927 كتب خاندرشيدىية، راولينڈي فون: 5771798-051 اوارة النور، ملتان \_مو بائل: 7332359-0300 اسلامی کتاب گھر، فیصل آباد\_موبائل: 7693142 0321 مكتبه متاز، پیثاور \_موبائل: 9696344-0314 مردان مو بائل سينٹر، مردان : موبائل : 8767966-0301 مكتبه المحبود، سرگووها\_موبائل: 5042131-5040 مكتبه ما *جديبه علمر \_ فون* : 0321-5628333 مكتبه ما جدييه سركى روڈ ، كوئٹہ\_موبائل: 7434142-0333 مكتبه فاروقه، مينگوره، سوات \_موبائل:729070-0946 لا ثانی اسٹیشنرز ، ایبیٹ آباد\_موبائل: 8997011 0334-8 مسلم بك لينثر بمظفرآ باد \_فون: 444238-05822

#### الناسي المرابع

انورمینش، بنوری ٹاؤن، گرومندر برای کے فون: 34914596-231 موبائل نمبر: 0333-2345656 جي سينشر، گراؤنڈ فلور، چينر جي روڈ ،ار دوبازار ، لا ہور فون نبر: 37242492-042 موبائل نمبر: 2659744-0321

| 9                      | • د جال III ، تين پېلو (مقدمه)                   |
|------------------------|--------------------------------------------------|
|                        | د جالی نظام کے قیام کی دستاویز                   |
|                        | 33-12                                            |
| 18                     | •    انو کھی دستاویز                             |
| 22                     | • ''بلان تُو''                                   |
| 28                     | <ul> <li>قاش غلطيول كا تقابلى مطالعه</li> </ul>  |
|                        | د جالی ریاست کے نامہر بان ہمنوا                  |
|                        | 55-28                                            |
| 34                     | • عیش برستی میں مبتلا مال دار حکمران دشیوخ       |
| 35                     | • (1)اردن کا شاہی خا ندان                        |
| 35                     | • شريفِ مكه                                      |
| 36                     | • خلافتِ عثمانیہ سے بغاوت میں اس خاندان کا کردار |
| 37                     | • مکه کی جنگ                                     |
| 38                     | • محاصره مديبشه                                  |
| 41                     | • باغی ہے بعناوت                                 |
| 42                     | • فیصل دائز مین معامده                           |
| 43                     | • دانشمندانه معاہدے کی احتقانه شقیں              |
| 44                     | • غداروں کا اشجام                                |
| 44                     | • فيصل بن حسين<br>• فيصل بن حسين                 |
| ر ما تی تینت -/150رو - | **************************************           |

#### دَخِالِ (3)

| 46 | • عبدالله بن حسين                                       |
|----|---------------------------------------------------------|
|    | • حسين بن طلال                                          |
|    | • سياه تمبر 1970ء(Black September)                      |
|    | • 1973ء کی عظیم ترین غداری                              |
|    | • المحق رابن کے ساتھ بھائی جارہ                         |
|    | • (2) ياسرعرفات                                         |
| 55 | • (3) انورسادات                                         |
| 57 | • مراجع وماً خذ                                         |
|    | د جالی ریاست کے مہربان ہمنو ا                           |
|    | 78-58                                                   |
| 58 | • اردن ومصر کے حکمر ان اور القدس کے نادان را جنما       |
| 59 | • عيش وعشرت كافتنه                                      |
|    | • عرب رہنماؤں اور بالدارشیوخ کا حال                     |
| 61 | • ہوائی جہازوں کی خریداری                               |
| 61 | • بحری جهاز و ل کی خریداری                              |
|    | • بلندوبالإعمارات                                       |
| 63 | • دوسرے ممالک میں عرب شیوخ کی فضول خرچیاں               |
| 65 | •                                                       |
|    | • لیبیا میں خریداروں کا پاگل بن                         |
|    | • مشرقی وسطی کی مقا ی لگژری مارکیث                      |
|    | • وبن کی آبادی کا تناسب (DEMOGRAPHICSOF DUBAI)          |
|    | • پلاسٹک سرجری اور کاسمینکس<br>- ساز سرجری اور کاسمینکس |
|    | • ترقی نیکن اخلاقی اقدار کی قیمت پر                     |
| 73 | • عرب مسلمانوں سے لیے باعث عبرت                         |
|    |                                                         |

4"150/- July W.Pa 448 clety.co

#### دُجّال(3)

| 73                   | <ul> <li>یهودی بینکول میں عرب حضرات کی سر مامید کا رئ</li> </ul>                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78                   | ● مآخذومصادر                                                                             |
|                      | (اسرائیل کی کہانی)                                                                       |
|                      | د جالی ریاست :مشر قی محققین کی نظر میں                                                   |
|                      | 99-80                                                                                    |
|                      | د جالی ریاست :مغربی مفکرین کی نظر میں                                                    |
|                      | 110-100                                                                                  |
| رے                   | <ul> <li>"عالمی د جالی ریاست" کا قیام اور اہداف ایک غیرمسلم صحافی کے زاویۂ نظ</li> </ul> |
| 101                  | • مصنف کا تعارف                                                                          |
| 103                  | • كتأب كانتعارف                                                                          |
| 106                  | • د جال کا تخت                                                                           |
| 107                  | • ایک د جالی با دشاهت کا قیام                                                            |
|                      | حصهُ اوّل:اسرائيل کيسے وجود ميں آيا؟                                                     |
|                      | 135-111                                                                                  |
| 111                  | <ul> <li>صہیونیت اسرائیل کوجنم دیت ہے</li> </ul>                                         |
| 116                  | • اشحاد بوں کی عربوں ہے غداری                                                            |
| 125                  | • صهیو نیوں کی سیاه تاریخ اور قیام اسرائیل کی بنیادیں                                    |
| _                    | • صهیونیت کے دوچرے                                                                       |
|                      | • قیام اسرائیل کے کیے صہیونیت کے دوحر بے                                                 |
| 128                  | • 1- مسلمانوں کی نسل کشی                                                                 |
|                      | • 2- جھوٹا پروپیگنڈہ                                                                     |
| 133                  | • انصاف بیندیبود یوں کی جانب سے صہیونیت کی مخالفت                                        |
| ر عاجی قیت -/150 روپ | <b>₩5</b>                                                                                |

#### دَجَال (3)

#### حصه ووم: فیلڈاسٹڈی 159-136

| 137 | آ رتھوڈ دکس یہودی اور صہیونیت                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 141 | اسرائیل میں پرلیس کا کردار                                     |
| 143 | اسرائیلی قاتل اسکواژ اورغیرملکی میژیا                          |
| 146 | اسرائیل کی ترقی ما فتة معیشت اور عربوں کے قابلِ رحم حالات      |
|     | سابق مسطینی قیر بول سے بات چیت                                 |
| 157 | انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں                                     |
|     | شهری حقوق کی خلاف ورزیاں                                       |
|     | حصبهٔ سوم: اسرائیل سے فرار                                     |
|     | 167-160                                                        |
| 160 | ، وطن والیسی کی تیاری                                          |
| 165 | ۰ آخری جنگ                                                     |
| 166 | • مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟                                 |
|     | پراسرار د جالی علامات                                          |
|     | 237-168                                                        |
|     | <ul> <li>بهلی علامت-سنهرا تاج اور عجیب الخلقت جانور</li> </ul> |
|     | • دوسری علامت- ا <b>کلوتی آ</b> نکھ                            |
| 185 | • تىپىرى علامت-ئىكون<br>يىشىرى علامت -ئىكون                    |
|     | • چوشی علامت- تکون میں مقیدا کھ<br>•                           |
| 199 |                                                                |
| 203 |                                                                |
| 205 | <ul> <li>ساتویں علامت- بکرے کے سینگ، اُلو کے کان</li> </ul>    |
|     | 260                                                            |

#### <u>وَحِال (3)</u>

| 208                               | • آتھویں علامت- ڈبل اسکوائر                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                   | <ul> <li>نویس علامت - آگ اور شعلے</li> </ul>               |
| 217                               | <ul> <li>دسویں علامت - پراسرار ہند ہے۔</li> </ul>          |
| 218                               | <ul> <li>پېلاشىطانى ئىندسە: 666</li> </ul>                 |
| 222                               | • دوسرا شیطانی هندسه: 322                                  |
| 224                               | <ul> <li>گیار ہویں علامت – اوندھی نوک والاستارہ</li> </ul> |
| 226                               | <ul> <li>بارہویں علامت-اتو کے کان</li> </ul>               |
| كامقصد                            | • ان علامات کے پھیلانے سے دجالی قو توں ک                   |
| 229                               | • د جال کے لیے میدان ہموار کرنا                            |
| 229                               | <ul> <li>شیطان ہے مدوحاصل کرنا</li> </ul>                  |
| 232                               | • کیملی اور آخری بات                                       |
| 232                               | • پہلی بات: سچی تو بہنہایت ضروری ہے                        |
| 233                               | • (2)اصلاحی علقے ہے جڑجائے                                 |
| 234                               | • (3) جدیدیت کے جھانے میں نہ آئے                           |
| 234                               | • (4) شریعت وسنت کوطرزِ حیات بنایج                         |
| تمام تيجي                         | • (5) مسنون اعمال اورمسنون دُعادَّ کاام                    |
|                                   | • آخری بات: نظریهٔ جهاد کوزنده سیجیے                       |
| لرفط ی قو توں کوسخر کرنے          | وجالی ریاست کے قیام کے                                     |
|                                   |                                                            |
| ل 1 -23 / <del>24 / -23 / 5</del> | ، کی ابلیسی کوشش <u>ه</u><br>منظمان                        |
|                                   | <ul> <li>بلیک واٹر سے آرٹی فشل واٹر تک</li> </ul>          |
| 242                               | • نیلی برف اور گرم بارش                                    |
| ن کی بنیاد                        | لارڈ کے بخت                                                |
| 256-                              | -248                                                       |
| 248                               | بہلی اور آخری بار                                          |
|                                   |                                                            |
| رعا في تيد -/150ر                 |                                                            |

## وَقِالَ (3)

| 249                                    | <ul> <li>عبرانی ادب کی گاڑھی اصطلاحات</li> </ul>    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 249                                    |                                                     |
|                                        | <ul> <li>تا سیانہ کارروائیوں کے دو پہلو</li> </ul>  |
|                                        | <ul> <li>تا حباحه و روزه یون سے روبی و</li></ul>    |
|                                        | • اینٹ نه بی تو ذرّه                                |
| كاخاتمه:وجهاوروجو ہات                  | د جالی ریاست                                        |
| . 261-25                               | 7                                                   |
| تین کے سوالا تاوران کے جوابات          | د حال ۱ اور ۱۱ سے متعلق قار                         |
| 280-26                                 | -                                                   |
| 263                                    | • سورهٔ کهف کی آیات کی خاصیت                        |
| 264                                    | • حربين مين مخصوص علامات                            |
| 266                                    | • شکوه نهیں شکر میا!                                |
| 266                                    | • (1) كَنْكُرْ _ حِرْنِيل كامصداق                   |
| ے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                                                     |
| 267                                    | • ` '                                               |
| 268                                    | • (4) د جال کس جنس ہے تعلق رکھتا ہے                 |
| 268                                    | • (5) 2012ء میں کیا ہوگا؟                           |
| 268                                    | • (6) مدارس میس'' د جالیات'' کی تدریس               |
| 275                                    | <ul> <li>این جی اوز اور ڈیٹاا نفار میشن</li> </ul>  |
|                                        | <ul> <li>ہندسوں کا فرق اور 2012ء کا مطلب</li> </ul> |

رعایتی قیت-/150روپے



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



# د حال III ، تین بہلو

و جالی فتنے کے تین مراحل ہیں:

يهلي: حق وبإطل اور سيج وجھوٹ ميں فرق اور پہچان ختم ہوجائے گی۔

پھر: باطل کوت اور جھوٹ کو سچے باور کروایا جائے گا۔

پھر: باطل پر بالجبر مل اور حق پر مل سے بالجبر منع کیا جائے گا۔

فتنے کے بیرتین مراحل تواس سے پہلے بھی انسانی دنیانے محدوداور جزوی طور پردیکھے ہیں، لیکن بیرتنیوں مرحلے بیجا ہوکر پورے کرۂ ارض کو لپیٹ میں لے لیں، اور پوری شدت کے ساتھ لے لیں، بیاس سے پہلے کا سَات میں، انسانی تاریخ میں نہیں ہوا۔

ایک اور پہلو سے بھی غور کیجیے!

باطل کے غلبے کے لیے طاغوتی قوتیں ہوشم کا حربہ استعال کرتی چلی آئی ہیں۔ان ہوسکنڈ وں میں سرِ فہرست چار چیزیں ہیں جوسورہ کہف میں بیان کردہ چار واقعات کا مرکزی نکتہ ہیں: (۱) حکومت واقتدار: اصحاب کہف کوصا حبان اقتدار نے جبری آز مائش میں مبتلا کیا۔ (۲) مال ودولت: اصحاب الجنہ کا قصد سر مایدداری و مادیت پرستی اوراس کے میں مبتلا کیا۔ (۲) مال ودولت: اصحاب الجنہ کا قصد سر مایدداری و مادیت پرستی اوراس کے بر سے انجام کی بہترین تمثیل پیش کرتا ہے۔ (۳) عقل وظاہر پرستی: حضرت موئی وخضر علیہ السلام کے قصے میں اسی کی نفی سکھائی گئی ہے۔ (۶) فطری طور پردی گئی غیر معمولی قوتوں کا السلام نے قصے میں اسی کی نفی سکھائی گئی ہے۔ (۶) فطری طور پردی گئی غیر معمولی قوتوں کا علم استعارہ اور علم استعارہ اور یا جبہترین استعال اور فاسد طاقت کا اظہار ہیں۔

یا جوج ماجوج غیر معمولی قوتوں کے غلط استعال اور فاسد طاقت کا اظہار ہیں۔

یہ چاروں چیزیں (اقتد ار، دولت ،عقلیت ،غیر معمولی طاقت ) تاریخ کے مختلف ادوار میں ایک ایک کر کے اہل حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں، لیکن چاروں ٹل کر عالمی سطے میں ایک ایک کر کے اہل حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں، لیکن چاروں ٹل کر عالمی سطے میں ایک ایک کر کے اہل حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں، لیکن چاروں ٹل کر عالمی سطے میں ایک ایک کر کے اہل حق کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں، لیکن چاروں ٹل کر عالمی سطے میں ایک ایک کر کے اہل حق کے دا سے میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں، لیکن چاروں ٹل کر عالمی سطے میں ایک کی کر است میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں، لیکن چاروں ٹل کر کے اہل حق

(3) القال

پراہل حق کا گھیرا ؤ کریں ،ایسا''الد جال الا کبر'' کے دور میں ہی ہوگا۔ ایک اور زاویۂ نظر بھی ملا حظہ ہو!

''سائنس' ماد ہے میں چھپی فطری تو توں کے انکشاف کا نام ہے۔ جادوغیر مادی فطری قو توں کے ناجائز استعال کا نام ہے۔ انسانی نفسی قو تیں (قوت خیال اور باطنی تصرفات) بھی ایک غیر مرئی مؤثر طافت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ شرکے نمایندگان ان بتیوں کو اپنی اپنی حدود میں تو استعال کرتے رہے ہیں ، لیکن بتیوں ل کر ، یکجان ہوکر ، حق کومٹانے اور باطل کو غلبد سینے پر تل جا ئیں ، ایسااسی دور میں ہوگا جب فتنوں کا سر براہ اور باطل کا دیوتا خروج کرےگا۔ دیال کی کیوں ؟

ان تین زاویہ ہائے نظر سے فتہ وجال میں پوشیدہ وہ خطرناک مضمرات کسی قدر سمجھ میں آنے چاہمیں جن سے انبیائے کرام علیہم السلام آگاہ کرتے چلے آئے ہیں۔ ان خطرات سے آگاہی جوتفصیل چاہتی ہے، اس کے لیے دجال آاور آآئے بعد '' دجال آآآ'' پیش خدمت ہے۔ پچھلوگ دجال کا نام س کرناک بھوں چڑھاتے ہیں لیکن ہجھنہیں آتا کہ امت کو اس فتنے کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے اس فتنے سے واقف کروانے کے علاوہ اور کون سا ذریعہ مؤثر ہوسکتا ہے؟ عصر حاضر میں جومعدود سے چندلوگ معاصر فتنوں پر کام کررہے ہیں، یہ کتابی سلسلہ ان شاء اللہ ان کے لیے سوچ وفکر کے نئے زاویے اور تحقیق وجہ تجو کے نئے در سیچ کھولنے کا سبب ہوگا۔ جو قارئین اس کے سطور اور بین السطور کو فور سے پڑھیں گے، انہیں ان شاء اللہ باطل کے خلاف مزاحمت کی ہمت اور حق کی حمایت کا حوصلہ پڑھیں گے، انہیں ان شاء اللہ باطل کے خلاف مزاحمت کی ہمت اور حق کی حمایت کا حوصلہ اسے اندر پروان چڑ ھتا محسوں ہوگا۔

اس جلد کے دوگتوں کے درمیان:

ہیں۔ بیر سے کہ گئی ہے جوڈیڑھ اس دستاویز کے ذکر سے کی گئی ہے جوڈیڑھ اس دستاویز کے ذکر سے کی گئی ہے جوڈیڑھ صدی قبل ترتیب دی گئی تھی۔اس کے بعد دجالی ریاست کے مہربان ونا مہربان ہمنوا دَل کا صدی قبل ترتیب دی گئی تھی۔اس کے بعد دجالی ریاست کے مہربان ونا مہربان ہمنوا دَل کا ذکر ہے کہ پچھالوگ شعوری طور پر اور پچھالاشعوری طور پر دجالی قو توں کا آلہ کاربن جاتے ذکر ہے کہ پچھالوگ شعوری طور پر اور پچھالاشعوری طور پر دجالی قو توں کا آلہ کاربن جاتے

رعای تیت-/150 روپ

∰10線

دخال (3)

ہیں۔ان ہمنواؤں کا تذکرہ ان کے نقش قدم پررہنے سے بازر کھے گا۔اس کے بعدایک مشرقی تحقیق کار کے قلم ہے''اسرائیل کی کہانی''اورایک مغربی صحافی کی جانب ہے'' دجالی ریاست کا مشامدہ'' بیش کیا گیا ہے۔ پچھ لوگ دجالیات کے تذکر ہے کو غیر ضروری سجھتے ہیں۔انہیںعلم ہونا جا ہیے کہ مشرق ومغرب کے سنجیدہ اور فہیم صاحبانِ علم و تحقیق اس موضوع کوئس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خصوصاً کینیڈین مصنف کی تحریرتو چونکہ اسرائیل کے خفیہ دور ہے کے بعد لکھی گئی ہے،اس لیے وہ....د جالی علامات کے بعد....اس جلد کا زور دارترین حصہ ہے۔آخر میں د جالی علامات کامفصل تذکرہ کممل کر کے پیجلدختم کرنے کاارادہ تھا کہ دواور مضمون بھی''اشارتی زبان' میں قلم کی نوک پر آ گئے،لہذا قار مکین کے سوالات کے جوابات ے ہملے ان کو بھی لگا دیا گیا ہے۔ان جوابات میں 2012ء کی حقیقت پر بھی تفصیلی وضاحتی بحث کی گئی ہے۔ دجال I اور II کی طرح ''دجال III'' کے آخر میں بھی کتاب کے مندرجات کی تصدیق کے طور پرتصوری شواہد پیش کیے گئے ہیں اور پیج بیہ ہے کہان پر پہلی دو جلدوں سے زیادہ محنت کی گئی ہے۔اللّٰد کرے کہ بیمحنت قارئین کوفتنوں کےخلاف کھڑا ہونے اوراجِ عظیم کےحصول کے لیےعزم وہمت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ دجال 4 یا پھھاور؟

واقعہ بیہ ہے کہ د جالیات کے بچھ پہلوابھی بھی (تین جلدیں کممل ہونے کے بعد بھی)
تختہ بھیل ہیں اور راقم الحروف سے کام جاری رکھنے کا نقاضا کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بیہ
نقاضا د جال چہارم کی خاکہ سازی کا ذریعہ ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سی اور نام سے بھیل
یائے۔ یہ فیصلہ ہم اللّٰد کی رضا پر چھوڑتے ہیں۔

تا الله! جس چیز میں تیرے بندوں کا فائدہ ہو، وہی ہمیں سُجھا اور جس چیز میں دنیایا اللہ! جس چیز میں تیرے بندوں کا فائدہ ہو، وہی ہمیں سُجھا اور جس چیز میں دنیایا آخرت کی بھلائی نہ ہواس سے محفوظ فر ما کسی بھی دینی خدمت کی توفیق اور اس کی نافعیت تیرے ہی قبضہ کقدرت میں ہے۔

شاهمنصور

ر بيج الأول: ٩١٤٣٢، فروري: 2011ء

رعایی قیت-/150روپ

**學11等** 

# د جالی نظام کے قیام کی دستاو برز

دوجهيں غير يہوديوں كى تعليم وتربيت اس طرح كرنى جا ہيے كه اگروه ايسا كام كرنے لگيس جس میں پیش فندی کی ضرورت ہوتو وہ مایوں ہوکراس کو چھوڑ دیں ہمل کی آزادی ہے پیدا ہونے والا تناؤ جب کسی اور کی آزادی ہے تکرا تا ہے تو تو تو ں کوختم کر دیتا ہے۔اس تکراؤ سے سخت اخلاقی مابوی اور نا کامی پیدا ہوتی ہے۔ان تمام حیلوں سے ہم غیریہود بوں کو کمزور کر دیں گے اور وہ ہمیں الیم بین الاقوای طافت بنانے پرمجبور ہوجا کیں گے کہ دنیا کی تمام قوتیں تشدد کی راہ اپنائے بغیر آ ہستہ آ ہستہ ہمار ہےا ندرضم ہوجا ئیں گی۔ہماری قوت سپر طافت بن جائے گی۔آج کے حکمرانوں کے بجائے ہم ایک ایبا ہوا قائم کریں گے جوسپر گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کہلائے گی۔اس کے ہاتھ اطراف عالم میں جے ہے گی طرح تھیلے ہوں گے۔اس کی شظیم اتنی بڑی ہوگی کہا قوام عالم کوزیر کر ہے ہی دم لے گی۔''

( دستاویز نمبر 4: ایک انتهائی بااختیار مرکزی حکومت کاارتقام ص: 203 )

'' ہماری سرگرمیوں برنگرانی اور انہیں محدود کرناکسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہماری سپر گورنمنٹ (اعلیٰ حکومت، ماوراحکومت) ان غیرقا نونی حالات میں بھی قائم ودائم رہتی ہے جن کو ‹‹مطلق العنانی'' جیسے تسلیم شدہ قوی لفظ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آ بےکوصا ف طور پر بتاسکوں کہ ایک مناسب وفت پر ہم قانون دینے والے ہوں گے۔ہم فیلے وسزائیں نافذ کریں گے۔ ہم بھانسیاں دیں گے اور معاف نہیں کریں گے۔ ہم اینے سیا ہیوں کے سپہ سالار کے طور پر قائد کے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں۔ہم قوت ارادی کے بل بوتے پر حکمرانی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دور ماضی کی ایک ایس طاقت ورپیارٹی کے حصے بخرے ہیں جے اب ہم ہے چھین لیا گیا ہے۔''

( دستاویز نمبر 8: صهیونیت کی مطلق العنانی مص: 218)

رعایتی قیت-/150روپے

**第12**章



(3)

سیدوا قتباس جس کتاب سے لیے گئے ہیں، اس کے بہت سے نام ہیں۔ اس کا مشہور نام
"روٹو کولا" ہے۔ اُردو میں اس لفظ کا ترجمہ "دستاویز" کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ دراصل
"Protocols" عرف عام میں اس سفارتی دستاویز کے مسودہ کو کہتے ہیں جو کی کانفرنس میں طے
کیے گئے نکات پر مشمنل ہواور اس پر تصدیقی دستخط شبت کیے گئے ہوں۔ چونکداُردو میں اس کا کوئی سکہ
بند متبادل لفظ نہیں ہے، اس لیے ترجمہ نگاروں نے سہولت کے لیے اس کے قریب ترین معنی میں
"دستاویز" کا لفظ استعال کیا ہے۔ اس کتاب کا مکمل نام "زعماعے صبیون کے منصوبوں کی
دستاویزات" ہے۔ پچھمتر جمین اسے "صبیون کے دانا بزرگوں کی یادداشتیں" کا عنوان دیتے ہیں۔
دستاویزات" ہے۔ پچھمتر جمین اسے "صبیون کے دانا بزرگوں کی یادداشتیں" کا عنوان دیتے ہیں۔
ہم نے اسے "دجالی ریاست کے قیام کا دستاویز کی منصوب" کا نام دیا ہے۔ اس کی دووجو ہات ہیں:
العنان حکومت" "" "مستقل بااختیار حکومت" یا" اوراء حکومت "کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس کو "مسلق اس سے اقوام متحدہ مراد لیتے ہے۔ اس کی درحقیقت اس سے "عالی دجالی ریاست" مراد ہے جس

(2) دوسرے اس لیے کہ اس میں جابجا' 'مطلق العنان بادشاہ' کا تذکرہ ملتاہے۔ کہیں اسے ' شاہ داؤ د' کہا گیا ہے، کہیں' اسرائیل کا بادشاہ' یا' خدا کا محبوب بادشاہ' اور کہیں تمام دنیا کا حکمران اور باپ جو' انتہائی بارسوخ ترین شخصیت اور انتہائی بااختیار مقتدرِ اعلیٰ ' ہوگا۔ بیتمام الفاظ دراصل' دجال اکبر' کے لیے استعال کیے گئے ہیں جو ہیکل سلیمانی کے وسط میں بجھے' تخت داؤ دی' پر بدیھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کا' بیدائش حق' استعال کرےگا۔

اس عاجز کے ایک مضمون میں واضح کیا جاچکا ہے کہ 'تختِ داؤ دی' وہ پھر ہے جس پر حضرت داؤ دعلیہ السلام بیٹھ کرعبادت کرتے اور مناجات پڑھتے تھے۔ آج کل یہ تخت ملکہ برطانیہ نے اپنی شاہی کرسی کی نشست میں لگایا ہوا ہے۔ انگریز قوم اپنی تمام ترجدت پسندی اور روشن خیالی کے باوجود''برطانیہ عظمیٰ'' کی سلطنت کبرئی کا راز اس میں مجھتی ہے جبکہ قوم یہودائگریز کو اپنامحسن مانے کے باوجود اس کی سلطنت کبرئی کا راز اس میں مجھتی ہے جبکہ قوم یہودائگریز کو اپنامحسن مانے کے باوجود اس کی سلطنت کے اس راز کواس سے چھین چھپا کرا سرائیل منتقل کرنا چاہتی ہے۔

**\$13**\$

وَ فِال (3)

''سپر گورنمنٹ'' کے متعلق آ ہے ادیر دوا قتباسات ملاحظہ فرما چکے ہیں۔اب ایک اورا قتباس و کھے لیجے جس سے بات کچھاور کھل جائے گی۔

یروٹوکول نمبر 4 میں ہمیں ایک' عالمی حکومت ' کا ذکر خیر میچھ یوں لکھا ہوا ملتا ہے:

''جہاں ملت و مذہب کے لیے دسیج المشر بعقائد نے احساسات ختم کردیے ہوں ، ان طبقوں پرمطلق العنان نہیں تو تس قتم کی حکومت ہونی جا ہے جو میں بعد میں بیان کردں گا۔ہم اس کے لیے ایک نہایت بااختیار حکومت قائم کریں گے، تا کہ تمام طبقوں پر ہماری گرفت مضبوط ہو۔ ہم اپنی رعایا کی سیاسی زندگی کے لیے نے قوانین مرتب کریں گے ادر تمام اُمورانہی کے مطابق طے کریں گے۔ان قوانین کے ذریعے غیریہودیوں کی دی ہوئی خودمختاریاں ادر رعامیتیں ایک ا یک کر کے چھین لی جائیں گی ادر ہماری بادشاہت کی مطلق العنانی کا طرہُ امتیاز بیہوگا کہ ہم کسی وقت ادر کسی بھی جگہ غیریہودی مخالف کو کیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔''

( دستاویز 4، ټوم یېود کےمقدر کی ریاست بص: 199 )

یہ کل تین اقتباسات ہوگئے۔ اس کے بعد ''مطلق العنان بادشاہ'' کے متعلق بھی تین ا قتباسات ملاحظہ فر مالیجیے۔ پھرہم آ گے چلیں گےاوراس بات کو بچھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے عام مترجمین اور محققتین ہے ہے کراس کتاب کوایک الگ نام کیوں دیاہے؟

''اب میں دنیا بھر میں''شاہ داؤ د'' کے خاندان کی حکومت کی جڑوں کی مضبوطی کا طریقہ کار بیان کروں گا۔اس مقصد کے لیےسب سے پہلے اس فلسفے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جسے دنیا میں'' فتدامت پرستی کی ردایات'' کوقائم رکھنے کے لیے ہمارے'' فاضل راہنماؤں'' نے اپنایا اور بیہ وہ فلیفہ ہے جس سے انسانی فکر کی راہیں متعین کی جائیں گی۔ داؤ د کینسل سے پچھے افرادمل کر با دشاہوں اور ان کے در ٹا کا انتخاب کریں گے، مگر اس انتخاب کا معیار آبائی دراشت کا حق نہیں ہوگا۔ان بادشاہوں کوسیاست اور نظام مملکت کے تمام رموز بتائے جائیں گے،کیکن اس بات کو پین نظر رکھا جائے گا کہ کوئی اور شخص ان رموز ہے آگاہ نہ ہوسکے۔اس طرزِ عمل کا منشاد مقصد بیہ ہے کے سب لوگوں کو بیلم ہوجائے حکومت کا کاروباران کے سپر ذہیں کیا جاسکتا جنہیں اس'' ونیائے

دخال (3)

فن کے خفیہ مقامات'' کی سیرنہیں کرائی گئی۔'

( دستاویز 24 ، شاه داؤ د کی حکومت کااستحکام ،ص: 307 )

اس ا قتباس میں'' قدامت برستی کی روایات''،'' فاصل راہنما وُں کا اختیار کر د ہ فلسفہ''،'' داؤ د ک نسل کے پچھافراڈ' اور'' دنیائے فن کے خفیہ مقامات کی سیر'' جیسی خفیہ یہودی اصطلاحات استعال کی گئی ہیں ۔ بالخصوص آخری اصطلاح تو انتہائی ذومعنی ہے اور یہودی سرِّ ی علوم یعنی خفیہ روحانی علوم جو نیم جادوئی اور نیم شیطانی ہوتے ہیں ، سے دا قفیت یا تعارف کے بغیراس کامفہوم مستمجھانہیں جاسکتا۔بہرحال اس اقتباس کا مرکزی خیال''شاہ داؤ ڈ' کی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنے کے گردگھومتا ہے۔ا گلے اقتباس میں ہم مطالعہ کریں گے کہ انسانوں کی ایک مخصوص نسل سے تعلق ر کھنے والا بی<sup>ودم مطل</sup>ق العنان بادشاہ''اینی سل کےعلاوہ دوسرےانسانوں سے کیاسلوک کرےگا؟ ''موجودہ خداشناس اورشر پسندمعا شروں کے حکمرانوں (جنہیں ہم پست ہمت بنا چکے ہول گے ) کی جگہ لینے کے لیے جو شخص جارا بادشاہ ہے گا، اس کا سب سے پہلا قدم اس خداشناس اور شر بیندی کی آگ کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کرنا ہوگا۔اس مقصد کے لیےان موجودہ معاشروں کو مکمل طور پریتاہ کرنا ہوگا خواہ اس مقصد کے لیے اسے کتنا خون خرابہ کرنا پڑے۔صرف اسی صورت میں اس کے لیےان معاشروں کو نے سرے سے منظم کر ناممکن ہوگا جس کے بعدوہ ہماری ریاست کے خلاف اُٹھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ دینے کے لیے شعوری طور پر تیار ہوں گے۔خدا کا پیمجوب ( لیعنی با دشاہ )اس لیے چنا گیا ہے کہ وہ تمام اندھی، بہری اور بہیانہ قو تو ں کوختم کر دے جن کاعقل ومنطق ہے کوئی واسطہ ہیں ہے۔ بیقو تیں فی زمانہ جبروتشدد، ڈا کہ زنی اور آ زادی وحقوق کے نقاب میں یوشیدہ ہوکر تمام دنیا پر چھائی ہوئی ہیں۔ان قو توں نے ہرشم کے ساجی نظم وضبط کا خاتمہ کر دیا ہے جس سے یہودی شہنشاہ کے تخت حکومت برمتمکن ہونے کی راہیں ہموار ہوگئی ہیں،کیکن جونہی با دشاه اپنی سلطنت میں داخل ہوگا بیقو تیں ا پنا کام دکھا کر بذات ِخودختم ہو چکی ہوں گی۔ تب انہیں شہنشاہ کے راستے سے ہٹانا ہوگا۔وہ راستہ جس پر کوئی گڑھایا پھرنہیں ہونا جا ہیے۔'' ( دستاویز: 23 ،خدا کامحبوب بادشاه ،ص: 304)

رياجي تيب -/150 رياج

€15 €

<u>زَجَال (3)</u>

بیرتها خدا کے محبوب بادشاہ کا'' خدا کی اندھی ، بہری اور بہیمانہ مخلوق'' کے ساتھ و ہسلوک جس کی بناپروہ'' خدا پرتی کی آگ'' کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر ہے گا اور اپنے رہتے سے ہرگڑ ھا اور پھر ہٹا کر''ریاست'' کےخلاف اُٹھنے والا ہر ہاتھ کاٹ کرر کھ دے گا اور انسانی معاشروں کو ہربا د کرکے نے سرے سے منظم کرے گا، جا ہے اسے اس کے لیے کتنا ہی خون خرابہ کرنا پڑے۔اب ہم ویکھتے ہیں کہان ' اعلیٰ انسانی مقاصد' کے حصول کے لیے کی جانے والی جدوجہد کس رخ پر ہمارے گرد د پیش میں جاری ہے؟ اس کے لیے ہم دوسرے اقتباس کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں قوم یہود نے اپنے بیدائشی حق حکمرانی کے حصول کا طریق کارکھل کراورلگی لیٹی رکھے بغیر بیان کیا ہے۔ ''جب ہم اینے حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم ر پاستوں کے آئینوں میں الیی باتیں داخل کردیں کہ وہ غیرمحسوس طریقے ہے آ ہستہ آ ہستہ ان کو تباہی کے راستے کی طرف دھکیل دیں اور پھرای طرح ایک وقت میں ہرطرح کی حکومت ہمارے قہرو جبر کا شکار ہوجائے گی۔ ہمارے ڈکٹیٹر کی پہچان آئین کی بتاہی سے پہلے بھی ہوسکتی ہے۔ بیلحہ اس وفت آئے گا جب دنیا کی اقوام اینے حکمرانوں کی نااہلیوں اور بدعنوانیوں کےسبب بدحال ہو چکی ہوں گی اور پیرسب کچھ ہماری منصوبہ بندیوں کی وجہ سے ہی ہوگا۔اس وفت لوگ چلا ئیں گے:''ان کو (ہمارے حکمرانوں کو) دفع کرواور ہمیں پوری دنیا پرایک ایسا بادشاہ دو جوہمیں متحد کرے اور حکومتی قرضے، سرحدول، اقوام، مذاہب کی وجہ سے پیدا ہونے والے جھکڑوں کوختم کردے۔جوہمیں امن وشانتی مہیا کرےجوہمیں ہمارے حکمران نہیں دے سکے ہیں۔' ۔۔۔۔لیکن آپ میہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ تمام اقوام کی طرف سے الیی خواہشات کا اظہار پیدا کرنے کے لیے بیرانتہائی ضروری ہے کہعوام اور حکومتوں کے درمیان تعلقات کو بگاڑا جائے۔انسانبیت کو اختلاف رائے ،نفرت، جدوجہد منفی رقِمل حتیٰ کہ تشد کے استعمال ، بھوک وافلاس ، بیماریوں کے پھیلا وُ،خواہشات کی کثرت کے ذریعے تباہ کردیا جائے تا کہ غیریہودی عوام ہماری دولت اورویگر ذرائع کی بالا دستی تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ ہی نہ یا ئیس انیکن اگر ہم اقوام عالم کوسانس لینے کا موقع دے دیں تو پھر ہماری حاکمیت کی بالادی کالمحمشکل ہی ہے آئے گا۔''

₩16♥

رعاقی تیت - 150/روپ

( دستاویز: 9، بوری د نیا کے مقتدراعلیٰ کی حکومت کے قیام کے اعلان کا لمحہ مس: 231) د نیا پراپنی حاکمیت اور بالادس کے لیجے کے جلد آنے کے لیے قوم یہودیوری دنیا کوجس طرح جہنم بنائے ہوئے ہے، اس کا سبب اس دستاویزی منصوبے میں اور اس کی جھلک آپ عالمی منظرنا ہے پرو مکھ سکتے ہیں۔اس منظرنا ہے کی پینٹانی پرجھلملاتے مصائب وآفات، کرؤارض کے باسیوں کو جارطرف ہے گھیرے میں لینے والی الم انگیز مشکلات اصل میں اس قوم کی کارستانیاں ہیں جوخودکوخدامحبوب اورخدا کی بقیہ مخلوق کوا پنامحکوم مجھتی ہے اور اینے اس'' بنیا دی حق'' کے حصول کے لیے ہرطرح کے جائز ونا جائز حربےروار کھتی ہے۔

اب قبل اس کے کہان دستاویزات کی تاریخی حیثیت واستناد پر کچھ تبھرہ کریں، ان کی ایک مخصوص انفرادیت کا ذکرکرتے ہیں جس سے بآسانی معلوم ہوگا کہ ستفتل قریب میں جس "عالمی د جالی ریاست'' کے قیام کی آ ہٹیں سنائی دے رہی ہیں، یکسی دیوانے کی بڑیا خبطی کا وہم نہیں ، ایک خوفناك حقیقت ہے جس کےخلاف جہاد میں حصہ لینا نیک بختی کی علامت اور نبجات کی صانت ہے۔ (جاری ہے)

وُحِّال (3)

# انوكھی دستاو بیز

دیکھنے میں تو وہ محض ایک عام سی کتاب لگتی ہے، مگر واقعہ بیہ ہے بیکی اعتبار سے منفر داورانو کھی کتاب ہے۔

کے ۔۔۔۔۔ایک تواس وجہ سے کہ عام طور پر کسی کتاب کوایک یا دو تین فرد کھتے ہیں۔اس کتاب کو پوری جماعت نے کھا ہے۔ اور بیہ جماعت الی تھی کہ دنیا بھر سے منتخب کی گئی تھی اور اپنے فن یعنی خفیہ منصوبہ بندی، مکاری، عیارانہ فریب کاری، سنگ دلی، بے رحمی اور اخلا قیات سے عاری بن میں اتنی نمایاں اور ممتاز تھی کہ اس کے ان اوصاف کودوست و شمن سب مانے ہیں اور اس کتاب میں بھی انہوں نے جا بجاا پے ان فطری اوصاف کا بھر پور مظاہرہ کیا ہے۔

ﷺ ﷺ کتاب کواس اعتبار ہے بھی منفر دقر اردیا جائے گا کہ اس میں دنیا کے لیے خیر کی کوئی بات نہیں تھی۔اس میں جو بچھ تھاوہ بنی نوع انسان کے لیے شرہی شرتھا۔شرکی ہرسطح پرتر و بج سے لے کرشر کے نمایندہ اعظم کے خروج تک اس میں شرکی تر و بج کے علاوہ سچھ نہ تھا۔

ﷺ مصنفین نے اپنے طبقے کے لیے توسب کھے والوں کے بھلے کے لیے کوئی بات لکھتا ہے۔اس میں مصنفین نے اپنے طبقے کے لیے توسب کھے سوچ سمجھ کرتر تیب دیا تھا،لیکن قار ئین کے لیے ان کم ظرفوں کے پاس سوائے شر، بدی اور بدخواہی کے کچھ نہ تھا۔

رعایتی قیت-/150روپے

*وجال* (3)

حیرت انگیز طور پر پوری ہوتی رہیں۔ آج کی دنیا کا منظر نامہ حرف بہ حرف ان پیش بندیوں کے مطابق ہے جواس کتاب کے صنفین نے تر تبیب دی تھیں۔

کے۔۔۔۔۔عام طور پر کتابیں چھنے کے لیے کھی جاتی ہیں۔اس کتاب کے مصنفین کی پہلی اور آخری کوشش بھی کہ بیکسی طرح منظرعام پرندآنے پائے۔ چندسر پھرےایڈونچر پیندول نے اسے ونیا تک پہنچانے کی کوشش کی توانہیں کے بعد دیگرے چیرت انگیز طور پرپُر اسرار موت کا شکار ہونا پڑا۔

میں انگین بیالی کتاب نامی کوئی چیز وجود میں آئی ہے تو اس کا خریدار مصنف نہیں ، عام لوگ ہوتے ہیں ، کیکن بیالی کتاب ہے جب جھپ کر بازار میں آئی ہے تو خو دو مصنفین کے ہرکارے اسے خرید خرید کر عائب کردیتے ہیں۔

این ایس کے مصنف اپنی میں کتابیں ایس ہوتی ہیں جن کے مصنفین نامعلوم ہیں۔ ہرمصنف اپنی محنت اپنے نام سے متعارف کروا تا اور اسے اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے۔ بیالی کتاب ہے جس پر بطورِ مصنف کسی شخص بیا اشخاص کا نام نہیں۔ نہاس کے حقوق محفوظ کروائے گئے ہیں نہ کوئی اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے بلکہ اُلٹا جن کے لیے کھی گئی ہے یعنی قوم یہود اور جنہوں نے اسے کھا ہے بعنی صہبونیت کے جو ٹی کے د ماغ ، وہ سب اسے جعلی اور من گھڑت قراردے کراس کی نفی کرتے اور اس کی صدافت کو مشکوک قراردیے کی کوشش کرتے ہیں۔

کی ۔۔۔۔۔ ہر کتاب کے مصنف کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کتاب کو قبولیتِ عام اور شہرتِ دوام نصیب ہو، اس کی اہمیت اور افا دیت کو سلیم کرلیا جائے ،لیکن بیالیی عجیب کتاب ہے کہ اس کے اہمیت کو سلیم کرنے یا کروانے کے بجائے اسے افسانہ قرار دیتے ہیں اور سرے کے مصنفین اس کی اہمیت کو سلیم کرنے یا کروانے کے بجائے اسے افسانہ قرار دیتے ہیں اور سرے سے اس کے وجود کو سلیم کرنے ہے ہی افکاری ہیں۔

الغرض اس کتاب میں بہت می منفر دخصوصیات ہیں۔ بشرطیکہ اسے کتاب سلیم کرلیا الغرض اس کتاب میں بہت می منفر دخصوصیات ہیں۔ بشرطیکہ اسے کتاب سلیم کرلیا جہوعہ جائے .....ورندحقیقت میں توبیۃ جاویز ،منصوبوں ،ستقبل کی پیش بندیوں اور پیش گوئیوں کا مجموعہ جائے .....ورندحقیق کے دماغوں نے سالہاسال کی ہے۔ جنہیں ایک مخصوص ہدف حاصل کرنے کے لیے دنیا کے چوٹی کے دماغوں نے سالہاسال کی ہے۔ جنہیں ایک مخصوص ہدف حاصل کرنے کے لیے دنیا تھا؟ جس کانفرنس میں بیتجاویز بیش کی گئیں اس عرق ریزی کے بعد ترتیب دیا تھا۔ وہ ہدف کیا تھا؟ جس کانفرنس میں بیتجاویز بیش کی گئیں اس

\*19*s* 

وَجَال (3)

کے اختتام پر جب کانفرنس کے سربراہ ، صہیونیت کے بانی اور معاصر یہودیت کے بابائے قوم ڈاکٹر تھیوڈور ہر ٹزل سے ان تجاویز اور منصوبوں کا خلاصہ پوچھا گیا تو اس نے ایک جملے میں اپنے اہداف سمیٹتے ہوئے کہا:'' میں زیادہ تو ہجھنہیں کہتا۔ بس اتنا ہے کہ آج سے پچاس سال کے اندر دنیارو کے ارض پر یہودی ریاست قائم ہوتا اپنی آئکھوں سے دیکھے گی۔''

یدان تجاویز کا آخری نہیں، پہلا ہدف تھا جو پورا ہو چکا ہے۔ دوسرا ہدف اس یہودی ریاست کی ان حدود تک توسیع ہے جو' منی اسرائیل' کو' ڈگریٹر اسرائیل' میں تبدیل کردے گی .....اور تیسرااور آخری ہدف .....اس گریٹر اسرائیل کے سربراہ، بنی داؤ دکی نسل سے آنے والے نام نہاد مسیا، یہودیت کے نجات دہندہ یعنی الملعون الاکبر،الفتہ الکبری '' دجال اعظم'' کی سربراہی میں منا کر عالمی دجالی ریاست' کا قیام ہے جوز مین پررحمانی نظام ( یعنی اسلام ) اوراس کی ہرشکل ونشان کو مٹاکرشیطانی اور دجالی نظام کو ہریا کرنے کی علمبردار ہوگی۔

راقم الحروف نے سب سے پہلے یہ کتاب اس وقت پڑھی جب اس کی مسیں بھی نہ بھی تھی تھیں۔

بندہ کے بوے بھائی کو کہیں سے اس کا پرانا اور بوسیدہ نسخہ ہاتھ لگ گیا۔ وہ اس کا مطالعہ بوے شوق

سے کرتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں بندہ نے ایک دن اسے اٹھا کر اوراق بلٹمنا شروع کیے۔
جیرت کا ایک جہاں تھا جو بندہ پر کھلتا گیا۔ تجسس اور سنسنی خیز معلومات کا ایک پیل رواں تھا جواپنے
ساتھ بہائے لے جارہا تھا۔ کتاب خوانی کا اثر ذہن پر ایک عرصے تک قائم رہا۔ راقم بیسوچ کر
حیران تھا کہ جس قوم نے ایسے عالمگیر منصوبے بنائے ہیں، اتنا زبر دست خفیہ نظام ترتیب دیا ہے،
دزندگی کے ہر شیعے پر گرفت قائم کرنے کے لیے اتن زبر دست منصوبہ بندی کی ہے، وہ اس پر عمل بھی
کرسکی یا نہیں؟ یہ فرضی خیال بندی تھی یا حیسان کی؟ اگر حقیقی تھی تو اتنی ذہین ، منظم اور وسائل
سے مالا مال قوم آج تک اپنے مقصد میں کا میاب کیوں نہیں ہوئی؟ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس
موجود ہے، ہر میدان کے ماہرین کی خدمات اسے حاصل ہیں، وہ وسائل کی ہمر مار اور عالمی قو توں کی
حایت کے باوجود اتنی رسوائی اتنی و لیل وخوار کیوں ہے؟ اتنا دماغ ، اتنی دولت ، اتنی سیاست ، اتنی
دوراند کیشی اگر کسی اور قوم کوئل جاتی تو وہ ایک دہائی میں دنیا کو تسخیر کر لیتی ۔ یہود کا دو تسخیر عالم کا

1 20 s

دَمِّال (3) \_\_\_\_

منصوبہ 'ان کے لیے سامان رسوائی کیوں بناہوا ہے؟ یا تو اس کتاب کے مندرجات مبالغہ پرہنی اور جموث کا پلندہ ہیں یا پھرکوئی اور بات ہے۔ وہ اور بات کون کی ہے؟ اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے اور سر کھجا کھجا کر مطالعہ کرتے کرتے ہم جہاں تک پہنچ سکے، وہ بیش خدمت کرنا مقصود ہے۔ اور سر کھجا کھجا کر مطالعہ کرتے کرتے ہم جہاں تک پہنچ سکے، وہ بیش خدمت کرنا مقصود ہے۔ سنکین پہلے اس کتاب کی اصلیت کے حوالے سے چند حقائق سامنے آجانے جا ہمیں تاکہ آگے کہی گئی باتیں وثوق اور اعتماد کی بنیاد پر بیان کیے گئے حقائق ہوں نہ کہ قیاس اور اندازے کے سہارے اُڑائے گئے مفروضات نصرت اللی اور تا بید ربانی شامل حال رہی تو ان شاء اللہ ہم اس موضوع سے اتنا کچھانصاف ضرور کرلیں گے کہ ہمارے قارئین کی شفی ہوسکے۔

پروٹوکول کے لفظ کا مطلب ہے کوئی مسودہ، دستاہ برزیاسی اجلاس کی روداد۔ دوسر لفظوں میں کسی دستاہ برزی سے سرنامے پراس کا خلاصہ چہپاں کردیا جائے۔ اس اعتبار سے اس کا مفہوم ہوگا:

''صہیو نیوں کے فاضل برزرگوں کے اجلاس کی کارروائی کی مکمل روداد۔'' انہیں پڑھ کرا ندازہ ہوتا ہے کہ صہیونی حکمرانوں کے اندرونی حلقوں سے خطاب کیا جارہا ہے۔ اسی بنیاد پرہم نے شروع میں ہی کہد دیا یہ درحقیقت عالمی سطح پر''د جالی ریاست کے قیام کے لیے یہودی قوم کا لائحمل' ہے جوصد یوں کے دوران مرتب ہوا اور جے اس قوم کے چوئی کے دماغوں اور دانشوروں نے کا نٹ جیمانٹ کر آخری شکل دی۔ ان دستاہ برات میں موجود منصوبوں اور خلاصوں کی تیاری اور ترتیب وقا فو قناکئی صدیوں سے جاری تھی۔

(جاری ہے)

(3) (3)

#### , در بلاك نو بلاك نو

یہ کتاب غیر یہود کے ہاتھ کیے گئی؟ جس چیز کوسات پر دوں میں چھپا کررکھا گیا تھا، وہ بالآخر منظرعام پر کیے آگئی؟ بیداستان بردی دلچیپ ہے۔اس موضوع پر ہمیں سب سے اہم حوالہ ایک منظرعام پر کیے آگئی؟ بیداستان بردی دلچیپ ہے۔اس موضوع پر ہمیں سب سے اہم حوالہ ایک یور پی مصنفہ Mrs. Fry کی کتاب "Waters Flourig Eastward" سے ملتا ہے۔ انہوں نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ وہ گھتی ہیں کہ دنیا کی بیہ خفیہ ترین دستاویزات یعنی "پروٹوکولز" دو مختلف ذرائع سے حاصل کے گئے تھے:

(1) روی خفیدا دارے کی ایک ایجنٹ جسٹائن جلز کا (Justine Glinka) فرانس میں کام کررہی تھی۔اسے مختلف خفیہ ذرائع سے پروٹو کولز کا پتا چلا اور بیجھی کہاس دستاویز کی کا پیاں فرانس کے ''مزرا یم لاج'' (Mizraim Lodge) میں جو پیرس میں تھا،موجود ہیں۔ بیال ج فرانس میں فری میسن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ بظاہر اس کا نگران The Rite of Mizraim نامی ایک گروہ تھا،لیکن درحقیقت پیفری میسنری کی ایک ذیلی خفیہ تنظیم تھی جس کا مرکز قاہرہ میں تھا جبکہ اس کی شاخیس تمام پورپ میں تھیں ۔جلن کا (Glinka) ان دستاویزات کے پیچھے پڑگئی۔اس نے لاج کے ایک ملازم جوزف اسکارسٹ (Joseph Schorst) کوتاڑا جس سے کام نکل سکتا تھا۔اس ملازم کو انتہائی حیصان پھٹک کے بعد رکھا گیا تھا اور اس سے حسب روایت مخصوص رسو مات کی ادائیگی کے ساتھ وفا داری کا حلف لیا گیا تھا،لیکن ہرمضبوط حصار کا کوئی کمزور گوشہضرور ہوتا ہے۔ ایک دن اس کورقم کی ضرورت پڑی۔جلن کا ایسے موقع کی تلاش میں تھی۔اس نے فوراً 5,000 فرا نک کی بھاری رشوت پیش کردی۔اتن جھوٹی چیز کی اتنی بڑی رقم ملتے دیکھ کراس نے پچھسو ہے بغیراس کی ایک کا بی جلن کا کودے دی۔اس نے کا بی ہاتھ میں آتے ہی تا خیر کیے بغیراس وفت کے روسی دارالحکومت''سینٹ پیٹرز برگ'' پہنچادی فرانس کے پولیس ریکارڈ کےمطابق اسکارسٹ کو

€22

(3)062

اس وافتے کے چند دنوں بعد قتل کردیا گیا۔''برا دری''اس اہم ترین راز کی چوری پراس کو کہاں معاف کرسکتی تھی۔

(2) دوسری طرف جب پہلا عالمی صہبونی اجھاع 1897ء میں سوئز رلینڈ کے شہز 'باسل' میں منعقد ہوا تو وہاں بھی روسی خفیہ ادارے کے اضران کشر قد است پرست یہود یوں کے بھیس میں پہنچ گئے اور اشتہائی سخت راز داری اور بھر پوراحتیاط کے باوجود یہی دستاویزات حاصل کرلیں۔ روسی بادشاہ بہت پہلے ہی سے یہود یوں کی سرگرمیوں پرکڑی نظریں رکھے ہوئے تھا کیونکہ 1870ء کی دہائی میں یہود نے گہری سازش کے ذریعے ایک ''زارِ روس'' کاقتل کیا تھا۔ (''زار' روسی بادشاہ بول کا لقب تھا)۔ لہذااس وقت کاروسی بادشاہ ان دستاہ بزات سے حصول میں خصوصی دلچیسی رکھتا تھا اور ان کے حصول میں خصوصی دلچیسی کرتے تھا اور ان کے حصول کے بیا گئے تربیکا رنامہ کردکھایا۔ یہود یوں کے چوٹی کے دانشور احتیاطی کی بدولت روسی ایجنٹوں نے بالآخر بیکارنامہ کردکھایا۔ یہود یوں کے چوٹی کے دانشور احتیاطی تدبیریں کرتے رہ گئے اور ان کے دشن بیدستاہ بزات لے اُڑے۔

روی خاتون جاسوس 'جھائی جلاکا ''نے ان پروٹوکوئر کی ایک کانی اپنے پاس رکھی اور جب وہ اپنے آبائی گھر روس کے ضلع Orel کوئی تو اس نے ایک سرکاری عبد بدارکوبھی ان دستاویز اپنے دو کی کانی وے دی۔ اس کا نام Alexis Sukhotin تھا۔ Alexis کی کانیاں دوستوں فلپ شیپونور اور سرتی اے نامکس کودی۔ اول الذکر (Steponor) نے اس کی کا بیاں کروا کیں اور انہیں اپنے قریبی ووستوں میں بانٹا، جبکہ مو خرالذکر (Nilus) نے پہلی بار انہیں کروا کیں اور انہیں اپنے قریبی ووستوں میں بانٹا، جبکہ مو خرالذکر (Nilus) نے پہلی بار انہیں کتابی شکل میں 1901ء میں چھاپا جس کا عنوان تھا: Small افتال جنوبہ چیزوں اگلی مقبول ترین چیز تھی۔ سیکن روس میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد پیدا ہونے والے یہودی انتزا ہونے والے یہودی افترا ہونے کا تکم تھا۔ Steponor انتزا ہے کی بنا پر اس کتاب کو کسی کے پاس و یکھتے ہی گوئی مارنے کا تکم تھا۔ Steponor کے بیٹے سے جب ایک یور پی مصنف Gerald B. Winrod کی وصنوں کی ورک حصوبہ کا کھول کی دوستا کے بیٹے سے جب ایک یور پی مصنف Gerald B. Winrod کے جب سے جب ایک یور پی مصنف Gerald B. Winrod کی وصنوں کی دوستا کی دوستا کی دوستا کی دوستا کے بیٹے سے جب ایک یور پی مصنف Gerald B. Winrod کے جیٹے سے جب ایک یور پی مصنوں کا تعلی کی دوستا کوئی دوستا کی دوستا کی

رعایتی قیت-/150روپے

**第23**億

ر خال (ف)

ملاقات 1935ء میں ہوئی تو اس نے اپنے والد کے دوست نامکس کے بارے میں بہت ہے انکشافات کیے۔وہ نامکس کواچھی طرح جانتا تھا کیونکہ اس کا باپ اور نامکس ایک ہی کمیونٹی میں رہتے تھے۔اس نے بتایا کہ نامکس کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔وہ ایک پختہ عقید سے والاعیسائی تھا اورانجیل مقدس برکامل یقین رکھتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ قوم یہود کے دانا وُں نے بیمنصوبے عیسائیت کے خاتمے کے لیے تیار کیے ہیں تو اس نے دنیائے میں جیت کی آگا ہی کے لیے خطرات مول لیے اور ان دستاویزات کوشائع کرنے کی ٹھان لی۔ بیدستاویزات عبرانی زبان سے روسی زبان میں ترجمہ کی گئی تھیں۔ناکس کے خیال میں مینصوبہ عیسائیت کے خلاف سازش تھا جسے طشت ازبام کر کے اس نے ملی فریضہ انجام دیا،لیکن ان دستاویزات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرسازش صرف عیسائی ندہب اور تہذیب کے خلاف نہیں ، بیتمام نداہب اور تہذیبوں کے خلاف ایک بھیا نک منصوبہ ہے۔ جب روس میں انقلاب آیا اور پروٹو کولز کی کاپی رکھنا بھی جرم ہوگیا تو نامکس نے روس ہے بھا گنے کی کوشش کی لیکن بدشمتی سے وہ روس کے صوبے بوکرائن کے وارالحکومت Kiev میں 1924ء میں پکڑا گیا۔اس پر بے پناہ تشد دکیا گیا۔اس کے پچھ ہی عرصے بعداس کا انتقال ہو گیا۔ ية تحريرا گرچەروى زبان ميں'' برنش ميوزيم لائبريري'' ميں 10 رائست 1905 ء کوچنج گئی گئی کیکن اس کا انگریزی ترجمہ 1906ء میں''وکٹرای مارسٹرن''(Victor E. Marsden)نے کیا تھا۔ مارسٹرن روس میں انقلاب کے دوران'' مارننگ بوسٹ' (Morning Post) نامی ا خبار کا نمایندہ تھا۔انقلاب کے بعداہے بھی گرفتار کرلیا گیا اور سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا کہان بالآخر برطانوی باشندہ ہونے کے ناتے اسے معاف کردیا گیا اور رہائی کے بعد واپس برطانیہ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ برطانیہ والیسی کے بعد جب اس کی صحت بحال ہوئی تو اس نے سب سے پہلےان دستاویزات کے ترجے پر کام شروع کیا۔اےان خفیہ دستاویزات کی اہمیت کا اندازہ تھا<sup>ادر</sup> وه انہیں جلداز جلد دنیا کے سامنے لانا جا ہتا تھا۔ چونکہ وہ خودصحافی بھی تھا اور ایسے روسی اور انگریز کا دونوں زبانیں آتی تھی، اس لیے اس کا ترجمہ آج بھی اتناہی مقبول ہے جتنا کہ پہلے دن تھا۔ برطانیہوالیسی کے بعد جب برطانیہ کا باوشاہ اپنی نوآ بادیات کے دورے پر نکلانو مارسڈن ا<sup>س</sup> à 24 <sup>⊈</sup>

کے ساتھ جانے والی ٹیم میں شامل تھا۔اس دورے کے دوران مارسڈن نے ایک خصوصی مراسلہ نگار کی حیثیت سے ایک مرتبہ پھر'' مارنگ پوسٹ' کے لیے کام کیا لیکن برطانیہ والیسی پر وہ ''اچانک' بیمار پڑ گیااور' پُراسرار حالت' میں انتقال کر گیا۔

اس کتاب سے متعلق مزید معلومات General D.B. winrod کی کتاب The" "Truth About the Protocoles (پروٹو کولز کے متعلق سیج )میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

یہاں میہ بات غور طلب ہے کہ شروع شروع میں میہ کتاب مارکیٹ میں آتے ہی غائب ہوجاتی تھی۔اس کے مترجم یا ناشر پراسرار طور پر''اتفاقیہ طبعی موت'' کا شکار ہوجاتے تھے۔اس ز مانے میں اگر آپ کسی لائبر رہی میں جاتے اور بیہ کتاب تلاش کرتے تو آپ سے پہلے کوئی اسے نکلوا کر لے جاچکا ہوتا یا بیہ کتاب بغیر کسی اطلاع کے اپنے متعلقہ خانے سے غائب ہوتی - آج بھی اگرآپ نبیٹ پراس کتاب کوسرچ کرنا جاہیں تو آپ کو کافی مشکل ہوگی۔اس نام سے ملتی جلتی کتابیں آپ کو دکھائی جا کمیں گی ، مگریہ کتاب کوشش کے بعد بھی آپ کی نظروں سے اوجھل رہے گی۔

ان تمام با توں کے تناظر میں ..... جو یقیناً اتفاقیہ ہیں ہیں ....اس کتاب کے مندر جات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔اس کو اُردو میں پہلی بار کراچی کے ایک جرات منداور صاحب ا بمان صحافی''مصباح الاسلام فاروقی'' نے ترجمہ کرکے چھایا۔اس کے دو حصے تھے۔ پہلے جھے میں ان دستاویزات کا تعارف، پس منظر، یہودی عزائم وغیرہ بیان کیے گئے تھےاور دوسرے میں ان بدنام ز مانددستاویزات کاسلیس ترجمه تھا۔ جب بیشائع ہوئی تو تہلکہ مجے گیا۔ کتاب کی بے پناہ مقبولیت کے باوجودبعض مخصوص تنخواہ داروں نے اس کے فرضی اور جعلی ہونے کی رے لگا ناشروع کردی۔ان کا اصرارتھا بیساری دستاویزات شہرت کے طلب گارکسی قلم کار کے وہم کی پیداوار ہیں۔جبکہ دوسری طرف کتاب جلد ہی نا پید ہوگئ تھی۔ تلاش بسیار کے با وجود کہیں سے ایک آ دھ نسخەل جاناتھی خزانے کی تلاش کے متراوف تھا۔ تیسری طرف فاروقی صاحب پیمحسوں کرنے لگے کہ ان کی نگرانی شروع کردی گئی ہے۔ انہیں ایبالگا ان کے آس پاس پراسرارنقل وحرکت ہور ہی ہے۔ پچھلوگ ان کی جان کے دریے ہو گئے ہیں اور وہ موقع ملنے کی تاک میں ہیں۔انہوں

نے اپنی تمام تر توجہ اسی موضوع پر مرکوز کر دی اور سانسوں نے انہیں جتنی مہلت دی اس دوران انہوں نے یہودیت پرایک شاہ کارکتاب ''یہودی سازش اور دنیائے اسلام'' تصنیف کرڈالی۔ فارو قی صاحب کچھ عرصے بعد خالق حقیقی ہے جاملے۔جوقو تیں ان کی اس بہترین کا وش کو وہم قر ار دیتی رہی تھیں ، انہیں ان کی موت ہے بھی چین نہ آیا۔ بیہ کتاب ان کے بعد بھی کہیں دستیاب نہ ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد' دتشخیر عالم کا یہودی منصوبہ' کے نام سے چھپی \_مصنف کے طور پر '' ابوالحسن'' کا فرضی نام سرورق پر درج تھا۔ ناشر کا نام حسب روایت موجود تھا، نہ ہی <u>ملنے کا</u> پتا درج تھا۔اشاعت عام کی نوبت اس باربھی نہ آنے یا ئی۔اکثر وبیشتر اس کا فوٹو اسٹیٹ نسخہ ہی آگے چاتا ر ہا۔ فاروقی صاحب کے بعد ایک اورمشہورمصنف منشی عبدالرحمٰن خان نے اس کا ترجمہ کیا۔اس کے بعد تو قطارلگ گئی۔ بہت ہے مترجمین نے ترجمہ کیا اور ناشرین اسے چھاپتے رہے۔اب بیہ مختلف ناموں سے کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ زیادہ مشہور نام ''یہودی پروٹو کولز'' کا ہے، کیکن جبیها کہ راقم نے اس مضمون کے شروع میں کہا تیجے معنوں میں اسے'' دجالی ریاست کے قیام کا دستاویزی منصوبہ "کہنا جا ہیے، کیونکہ اس کا اصلی ہدف بدی کے بدترین ظہور "د جال اعظم" کی عالمی ریاست کا قیام ہے جس کا مرکز اسرائیل اور پایئے تخت بروشلم ہوگا۔

بعض لوگول کواس پر تعجب ہوتا ہے کہ اگران دستاویز ات کا انکشاف یہودیت کے لیے اتنا ہی نقصان دہ تھا کہ انہوں نے سرجی اے ناکس اور وکڑای مارسڈن سے لے کرفار وقی صاحب تک کوقل کرنا ضروری سمجھا تو فار وقی صاحب کے بعد بقیہ مترجمین وناشرین ان کے انتقام کی زو سے کیونکر محفوظ رہے؟ اس بات کا جواب سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ۔ ایک راز اپنے ابتدائی انکشاف کے وقت جتناسنسی خیز ہوتا ہے، اتنا ہی متاثرہ فریق کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس وقت راز کو عام کرنے والے انتقام کے شدید جذبے کا نشا نہ بنتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس انکشاف سے متاثر ہونے والدفریق جب دھیکے سے منجل جاتا ہے تو وہ اس تہلکہ خیز انکشاف کواپنے لیے غیرا ہم قرارد ہے کو الدفریق جب دھیکے سے منجل جاتا ہے تو وہ اس تہلکہ خیز انکشاف کواپنے لیے غیرا ہم قرارد ہے کو النہ بنتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس مروب کردیا جاتا ہے اور سیمجھ الے اتا ہے اور سیمجھ الے اتا ہے کہ اچھا ہے یہ معلومات و تمن یا مخالفین تک پنجییں اور انہیں مروب کریں کہ اسے اسے لیا جاتا ہے کہ اچھا ہے یہ معلومات و تمن یا مخالفین تک پنجییں اور انہیں مروب کریں کہ اسے اسے

**∌26**♦

رعایی تیب -/150روی

دَعَال (3)

فہین ادر دوراندیش فریق سے پالا پڑا ہے۔لیکن اس موقع پروہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کام کرنے والے ان دستاویز ات کا حوالہ دے کرانہیں رگیدتے رہیں گے اور ان کے خلاف ذہن سازی کرکے دنیا کو انسانیت کے ان دشمنوں سے آگاہی دینے کا فرض ادا کرتے رہیں گے۔
سازی کرکے دنیا کو انسانیت کے ان دشمنوں سے آگاہی دینے کا فرض ادا کرتے رہیں گے۔

رعاتی تیت-/150روپ

# فاش غلطيوں كا نقابلى مطالعه

(1) ان کے خیالی ہونے کا دہم اس لیے نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا میں پیش آنے والے بہت سے منظم حاد خات ووا قعات کی بھرکوئی توجیہ ہمکن نہیں رہتی۔ یہودی تھنگ ٹینکس ان کے جعلی یا فرضی ہونے پر جتنا بھی زوردیں اوران کے اصلی ہونے کی جتنی بھی تر دید کریں ،اس بات کا کوئی جو اب نہیں دے سکتے کہ اگریہ بالکل جعلی ہیں تو ان میں بیان کردہ تجاویز اور منصوبے تسلسل کے ساتھ عالمی حالات سے مطابقت کیوں رکھ رہے ہیں؟ اسرائیل کی کارروائیوں اور یہودیت کی کارستانیوں میں ان تمام منصوبوں کی واضح جھلک کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اسرائیل کی تاریخ اور یہودیت کی بیودی راہنماؤں کا طرزعمل ان دستاویز ات کے اصل ہونے کی چغلی کھاتا ہے اور دنیا کو مجور کرتا یہودی راہنماؤں کا طرزعمل ان دستاویز ات کے اصل ہونے کی چغلی کھاتا ہے اور دنیا کو مجور کرتا گئر دال میں کا لائیس ہے تو ایک کتاب کو دنیا کی نظروں سے عائب کرنے میں کیا حکمت تھی ؟ مشہور کی سرمایہ کاراور دانشور'' ہنری فورڈ'' نے اسی دلیل کو استعال کرتے ہوئے کہا تھا کہ پروٹو کوئر جعلی یا فرضی نہیں ، بلکہ اصلی اور حقیقی ہیں۔ انہوں نے 17 فروری 1921ء کو 'منیویارک ورلڈ'' میں جعلی یا فرضی نہیں، بلکہ اصلی اور حقیقی ہیں۔ انہوں نے 17 فروری 1921ء کو 'منیویارک ورلڈ'' میں شائع ہونے والے ایک انٹرو یو میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا:

''ان پروٹو کولز کے بارے میں صرف اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ آج دیا میں جو پچھ بھی ہور ہا

₹28

ارعایق قبت-/150روپ

ہے، وہ ان کے عین مطابق ہور ہاہے۔انہیں منظرعام پرآئے سولہ برس کا عرصہ گزرا ہے۔[منظور 1897ء کی کانفرنس میں ہوئے تھے۔انکشاف 1905ء کے آس پاس ہوا۔ راقم] آج تک عالمی حالات ووا قعات انہی اقوال کے مطابق رونما ہوتے چلے آرہے ہیں۔ آج بھی ایباہی ہور ہاہے۔'' واقعی ہنری فورڈ نے بالکل سیح کہاتھا۔ایک فرضی چیز کسی حقیقی واقعے سے اتفاقیہ مناسبت تورکھ سکتی ہے، لیکن فرضی خیالات کی حقیقی اور عالمی واقعات سے سلسل کے ساتھ موافقت ممکن نہیں۔ (2) ایک بہت مضبوط دلیل میہ ہے کہ بقول یہود مید دستادیز ات اگر اصلی نہیں ،سراسر''جعلی'' ہیں تو پھران ذہین جعل سازوں نے ان دستاویزات کوعلانیہ طور پرکھل کریہودی مصنفین سے کیول منسوب نہیں کیا، جبکہ وہ باسانی ایبا کرکے اس سے کئی مقاصد حاصل کر سکتے ہتھے۔مثلاً: دہ د نیا بھر کے انسا نوں اور تہذیبوں کے خلاف تیار کیے گئے ان منصوبوں پریہودی راہنماؤں کالیبل لگا کرقوم یہود کے خلاف نفرت اور اشتعال کی زبر دست فضا پیدا کردیتے۔ اس کے برعکس ہم د کیھتے ہیں کہان کے دستاویزات میں''یہود'' کالفظ صرف دوباراستعال ہواہے، جبکہ وہمخصوص اصطلاحات جویہودی لٹریچر کا خاصا ہیں ،اورانہیں غیریہودی نہ بچھتے ہیں نہاستعال کرتے ہیں ،وہ خفیها ورخفیهترین اصطلاحات ان دستا ویز ات میں جا بجار وانی کے ساتھ استعال ہوئی ہیں۔آخر د ہ کون ہے انو کھے'' جعل ساز'' تھے جو ایک طرف تو اتنے ذہین تھے کہ دنیا بھر کے انسانوں اور انسانی معاشرے کے ہر طبقے اور شعبے کو گرونت میں لینے کامنصوبہ 24 دستاویزات کے اندرسمیٹ کرر کھ گئے اور دوسری طرف اس اعلیٰ کاوش کوقو م یہود کےسرتھو پنے کا کوئی آسان ترین طریقہ بھی استعمال نہ کر سکے جوعام راہ چلتا نوسر ہاز بھی بآسانی گھڑسکتا ہے۔واقعہ بیہ ہے کہان دستاویزات کو یڑھنے کے فوراً بعد پہلا تا ثر جو قاری کے ذہن پر مرتب ہوتا ہے، وہ ذہین اور قابل لوگوں کی طرف سے مرتب کردہ ایک ' دمطلق العنان عالمی حکومت'' کے قیام کے مربوط منصوبے کا ہے جو د جال کے ہراول دیتے کے طور پر کام کرنے والی قوم یہود کی سالہاسال سے جاری زیرز مین جدوجہد کامرکزی ہدف ہےاورجس کی بیجے تعبیروہی ہے جوہم نے ''عالمی دجالی ریاست' کے نام سے کی ہے۔ (3) ان دستاویز ات کے قیقی اور اصلی ہونے کی ایک بردی دلیل پچھالیسے تقابلی قرائن ہیں جو **≱29** € سرعاري تيت -/150روب

نا قابل تر دید ہیں۔مثلاً: ہم یہاں دو الگ الگ کتابوں سے لیے گئے دو اقتباسات کا ان دستاویزات کے متعلقہ جھے ہے تقابلی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ بیہ دستاویزات جن لوگوں نے راز داری کے بھاری بھر کم حلف اُٹھا کر تیار کی تھیں ، ایک وفت ایسا آیا کہان کے منہ سے ایسی بات نکل گئی جس سے بیجھنے والے ملاتر در سمجھ گئے کہ بیراپنی تحریر یا گفتگو میں خفیہ دستاویزات میں بیان کردہ تجاویز کا اظہار کر گئے ہیں اور نیج چوراہے بھا نڈا پھوٹ جانے کے بعداب لیپایوتی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوسکتی۔ ذیل میں صہیونیت کے دو چوٹی کے را ہنماؤں سے نا دانستہ طور پر ہوجانے والی دو فاش غلطیوں کا تقابلی مطالعے پرمبنی جائز ہ ملاحظہ سیجیے:

(الف) ان پروٹو کولز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں'' پہلی صہیونی کانگریس'' کے انعقاد کے موقع پر جاری کیا گیا جو 1897ء میں باسل کے مقام پر ہوئی تھی اور جس کی صدارت جدید صہیونیت کے بانی تھیوڈ ور ہرٹزل نے کی تھی۔ پچھ عرصے بل'' ہرٹزل کی ڈائری'' کے عنوان سے ایک كتاب شائع مونى \_اس ميں سے چندا قتباسات 14 رجولائى 1922ء ميں يہود كے عالمي ترجمان ''جیوش کرانیکل' میں شائع ہوئے تھے۔ان ڈائزیوں میں ہرٹ زل نے 1885ء میں اپنے سفر انگلستان کا ذکر بھی کیا ہے جہاں اس کی ملاقات کرنل گولڈ اسمتھ سے ہوئی تھی۔ وہ انگلستان کی فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھا اور دل کی گہرائیوں ہے ہمیشہ ایک یہودی قوم پرست ہی رہا۔اس نے ہرے زل کو تجویز بیش کی کہانگریز اشرافیہ کو تہہ وبالا کرنے اور یہودی تسلط سے انگلستان کے عوام کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت کو تباہ وہر باد کرنے کی غرض سے بینہا بت ضروری ہے کہان کی اراضی پر اضافی محصول عائد کردیا جائے۔ ہربزل کو بیرخیال بہت اچھالگا چنانچداسے اب صہبونی دستاویز کے يرونو كول نمبر 15 اور پرونو كول نمبر 20'' مالياتى پروگرام' ميس باسانى ديكھا جاسكتا ہے۔ملاحظہ سيجيے: '' جمیں ہرطرح سے اپنی''سپر حکومت'' کی اہمیت کو اُجا گر کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی تمام فر ماں بر دار رعایا کی محافظ اور محسن ہے۔غیریہودیوں کے امرا ایک سیاسی قوت کے اعتبار سے تقریباً ختم ہو بچکے ہیں۔ہمیں اس تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زمین دار ہونے کی حیثیت ہے وہ اب بھی ہمارے لیے نقصان دہ ٹابت ہوسکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وسائل پرانحصار کرتے

<u> جنب وں</u> ہیں۔اس لیے میضروری ہے کہ ہم ان کی زمینیں چھین لیں۔ میہ مقصد زمینوں پڑٹیکس لگا کر حاصل کیا

جاسکتا ہے۔ بینی زمینیں قرضوں کے بوجھ تلے دب جائیں گی۔ان اقد امات سے زمیندارانہ نظام

کم ہوجائے گا اور وہ غیرمشر وط طور پر ہمارے اطاعت گز ار رہیں گے۔غیریہودی امرا اور رؤسا

چونکہ خاندانی اعتبار سے تھوڑ ہے برگزارہ کرنے کے عادی نہیں، بہت تیزی سے جل جائیں گے،

نا كام ہوجائيں گے اوران كاخاتمہ ہوجائے گا۔"

(پروٹوکول:5،معاشی ضروریات کے پرو پیگنڈے کا خفیہ باب ہص:206)

''موجودہ انفرادی بیاجائیداد پرمحصول کے بجائے بردھتے ہوئے سرمائے پر فیصدی تناسب سے بیکس عائد کر نے سے بہت زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔موجودہ انفرادی بیاجائیداد پرمحصول کے بجائے بردھتے ہوئے سرمائے پر فیصدی تناسب سے غیر یہود میں بے چینی اوراضطراب پیدا ہوتا ہے۔ہمیں اپنے طے شدہ راستے پر چلنے میں آسانی رہتی ہے۔''

( دستاویز 20 ، مالیاتی پروگرام ،ص: 282)

ہرٹول کی ڈائری اور مندرجہ بالا اقتباسات کا تقابلی مطالعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صہیونی را ہنماؤں کے ذبن میں ''عالمی حکومت' کے قیام کا ایک واضح منصوبہ موجود تھا اور سے پروٹو کولز در حقیقت اسی منصوبے کا خاکہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ذبین قاری جسے حالیہ تاریخ کا ذراسا بھی علم ہے اور جوقوم یہود کے کام کرنے کے انداز سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہے، وہ ان پروٹو کولز کی ہرسطری اصلیت محسوس کر ہے گا۔ وہ اصلیت جس کے پیچھے قوم یہود کے داناؤں کا مکروہ د جالی چہرہ جھلک رہا ہوگا۔ ہم اپنے تمام قار مین کو دعوت دیتے ہیں وہ وکٹر ای مارسٹرن کے اس ترجے کا ضرور مطالعہ کریں جواب اُردوز بان میں مختلف ناموں سے مل جا تا ہے۔

(ب) اب ہم ایک اور واقعے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح کی ایک غلطی بانی صہیونیت کے جانشین سے بھی ہوئی تھی تھیوڈ ور ہر ززل کے جانشین اور صہیونی تحریک کے لیڈرڈ اکٹر وائز مین نے جانشین اور صہیونی تحریک کے لیڈرڈ اکٹر وائز مین نے ان اقوال سے ایک اقتباس اس وقت پیش کیا تھا جب 6 راکتو پر 1920 ء کو یہود یوں کے ایک "برٹے ریائی" کے اعز از میں ایک الوداعی وعوت وی جارہی تھی۔ ڈاکٹر وائز مین نے اپنی اس تقریر میں ایک الوداعی وعوت وی جارہی تھی۔ ڈاکٹر وائز مین نے اپنی اس تقریر

رعاتی قبت-/150روپ

参31準

(3) كَاقِال

میں ایک مشہور صہبونی قول کا حوالہ دیا تھا جے یہودیوں کے''روحانی دانشوروں' سے منسوب کیاجاتا ہے اور جس کے مطابق '' خدانے یہودیوں کی زندگی میں ایک مفیداور سود مند تحفظ کا انتظام کررکھا ہے اور ای مقصد کی غرض ہے انہیں (یہودیوں کو) دنیا میں ہر طرف پھیلا دیا ہے۔' اس تقریر کا حوالہ یہود کے ایک اورعالمی سطح کے مستند ترجمان''جیوش گارڈین' میں 8 راکتوبر 1920ء کی اشاعت میں یہود کے ایک اورعالمی سطح کے مستند ترجمان''جیوش گارڈین' میں 8 راکتوبر 1920ء کی اشاعت میں موجود ہے۔ اب آپ اس قول کا موازنہ پروٹوکول نمبر گیارہ کے آخری جصے ہے کریں جس میں کہا گیا ہے ۔'' خدا نے ہمیں اپنے منتخب نما یندوں کی حقیت سے دنیا بھر میں پھیل جانے کا تحفہ عنایت فرمایا ہے۔'' خدا نے ہمیں اپنے نمایندوں کی حقیت سے دنیا بھر میں پھیل جانے کا تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ہماری اس بے وظنی اور آ وارگی کو ہماری کمزوری پرمحمول کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانے ہیں کہ ہماری بھی کروری دراصل ہماری تمام ترطافت اور قوت کا اصل سرچشمہ ہمیں تہیں کہ ہماری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔'

ان اقتباسات کے توافق سے یہ بات پایڈ بوت کو پہنچی ہے کہ صہیونی فاضل ہزرگوں اوران کی مرتب کروہ دستاویزات کا یقیناً وجود تھا اور چیدہ چیدہ صہیونی را ہنماؤں کوان دستاویزات کے بارے میں پوری معلومات حاصل تھیں۔ نیزیہ کہ یہود یوں کی قوی ریاست یا مادروطن کے قیام کا در یہ خواہش کا ان کے قیقی عزائم اور اہداف سے گہر اتعلق ہے اوران کا یہی وہ عزم یا ہدف ہے جو ان کے تمام عزائم اور اہداف کا محور ومرکز ہے، جس کی خاطر وہ صدیوں سے ہرظلم وزیادتی کوروا سے ہرظلم وزیادتی کوروا سے ہرظلم وزیادتی کوروا سے ہوئے انسانیت کش جدو جہد کرتے چلے آئے ہیں۔

ان دستاویزات کے اصل یانقل ہونے کی بحث ہم نے محض اس لیے چھیڑی ہے کہ وہ بظاہر 
دلمحہ موعود''جس کی اُمید پرقوم یہووایک''عالمی بادشاہ''اور''عالمی ریاست''کا خواب دیکھرائی 
ہے،ان وستاویزات کی روسے اب اس دودھ بھرے چھیئے کی طرح محسوس ہوتا ہے جس کی ری اتن 
کزور ہوچکی ہوکہ اب ٹوٹی یا تب ٹوٹی ۔ بیٹگین صورت حال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس فتنہ پردر 
قوم کی طرف سے آخرز مانے کے'' فقتہ عظمیٰ 'کے خروج کے لیے بھر پورتیاریاں جاری ہیں، جبکہ 
ان تیاریوں کے مطالعے اور دفاعی واقد ای تدابیر پر ہماری طرف سے بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ قوم 
یہوداگر اب تک اتن مربوط جدوج ہداور اتنی زبر دست منصوبہ بندی کے باوجود اپنے مقصد ہیں 
ہیہوداگر اب تک اتنی مربوط جدوج ہداور اتنی زبر دست منصوبہ بندی کے باوجود اپنے مقصد ہیں

دُخِال (3)

کامیاب نہیں ہوسکی تو اس کی وجہ ذات وخواری کی وہ تکویٹی مہر ہے جوان پراللہ رب العالمین، احکم الحاکمین کی طرف سے لگائی جا چکی ہے۔ اس میں ہماری مقاومت یا مدافعت کا کوئی وخل نہیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی چونکہ ہیہ ہے کہ قوم یہود کو اس کی نا فرمانیوں اور گتا خیوں کا ذات آ میز مزہ چکھایا جائے، اس لیے ان عناصر کی رسوائی اور ذات وشکست بھی قدرت کا اٹل فیصلہ ہے جو اس راندہ درگاہ قوم کا ساتھ دیں گے۔۔۔۔۔جبکہ اس کے بالمقابل اس فرد، ادارے، جماعت یا قوم کی مدد وضرت اور عزت وسر بلندی نوشتہ نقد رہے جو غضب اللی کا شکار اس قوم کے مقابل کھڑا ہوجائے یا کھڑا ہوجائے۔ یا کھڑا ہوجائے۔

بیروہی نکتہ ہے جس کا ہم نے شروع میں قارئین سے وعدہ کیا تھا کہاس کتاب کے مندر جات مبالغہ پرمبنی نہیں نہ جھوٹ کا بلندہ ہیں۔ بیاس قوم کے زیرک ترین رہنماؤں کی عرق ریز کاوشیں ہیں جوانسانی تاریخ کی ذہین ترین کیکن بدبخت ترین قوم تھی۔جس کا د ماغ تو اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل تھالیکن دل خیر کی رمق سے خالی ہو چکے تھے۔جنہوں نے خدا پرستی اور رحم دلی کوجھوڑ کرلذت پرستی اورسنگ دلی کواپنا شعار بنالیا تھا۔انہوں نے خدا تعالیٰ کی محبوب ہستیوں کی تو ہین کواپنا شعار بنالیا تو رب العزت نے ان کی تذلیل پابدی مہر ثبت کردی۔ لہذا ان کے ترتیب دیے گئے منصو بوں کی مثال دینا میں نہیں ،لیکن ان منصوبوں کے لیے در کارتمام وسائل کی فراوانی کے باوجود ان کی نا کامی و نامرادی کی حدوحساب بھی نہیں۔ان کا تر تنیب دیا ہوا' دتسخیر عالم کامنصوبہ''ان کے فنائے کتی اوراجتماعی بربادی کے ہولنا ک انجام میں تندیل ہوجائے گا۔۔۔۔لیکن۔۔۔۔اس سے پہلے د نیا ایک بردی آز مائش ہے گزرے گی اور اس آز مائش میں سرخ روہونے کی ایک ہی صفانت ہے کہ پیغمبر اسلام، ہادی دوجہاں حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شریعت وسنت ہے جہٹ جایا جائے تا کہ جب مہدی آخرالز ماں (حضرت مہدی رضی اللّٰدعنہ) کاظہور ہوتو ذاتی زندگی میں '' طہارت وتقویٰ'' اور اجتماعی زندگی میں'' دعوت وجہاد'' کواپنی پہچان بنانے والےخوش نصیب لوگ فتنوں بھری اس دنیا کوامن وامان کے گہوارے میں تبدیل کرنے کے لیے قربانیاں دے کیں اوران قربانيوں كانتيجەد نياميں بھي دىكھىكيس-

بِعا فِي تِمْتِ - 150/ء ہے

**⋾33**♦

## وجالی ریاست کے نامہربان ہمنوا

عيش برستي ميں مبتلا مال دار حكمران وشيوخ:

د جال کا پایہ تخت ' اسرائیل' مسلم ممالک کے قلب میں کسے وجود میں آگیا جبکہ اردگرد بزاروں لاکھوں غیر تمند مسلمان رہتے تھے؟ بیتاریخ کے طالب علم کے لیے دلچسپ سوال ہے۔
آج ہم اسی سوال پر پچھ دیر کے لیے بحث کریں گے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمان عوام کی حمیت وغیرت مسلم رہی ہے، البت اقتد ارالی چیز ہے جو حکم انوں کو مفاد پرست ، موقع پرست اور اصول ونظریہ کے بجائے لا پچھ یا خوف (گاجریا چھڑی) کا تابع کردیتی ہے۔ ہم ذیل میں فلسطین ارضِ مقدس کے اردگر درہ نے والے نام نہاد مسلم حکم انوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی چشم اور میں مقدس کے اردگر درہ نے والے نام نہاد مسلم حکم انوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی چشم کی اور افقدس پر حکی نیود کے مضبوط کرنے کا سبب بن کردنیا و آخرت میں رسوائی کمائی۔ کی ہمنوائی کی اور افقدس پر حیز کی حکم ان موجو و ہیں جو اسرائیل کو شلیم کرنے کا ڈھول گلے میں ڈال کر جارے ہاں بھی ایسے پر ویز کی حکم ان موجو و ہیں جو اسرائیل کو شلیم کرنے کا ڈھول گلے میں ڈال کر وقا فو قا اسے بیٹتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے شرسے پوری امت کو محفوظ فر مائے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے اور سب سے اوپرارون کے شاہی خاندان اور اس کے بعد فلسطین کے بجابدِ اعظم جناب یا سرعرفات اور ان کے بعد مصری صدر انور سا دات کا نام آتا ہے۔ بعنی ایک (یا سرعرفات) تو خود القدس میں تھا، دوسرا القدس کی مشرقی سرحد (اردن) پر اور تیسرا اس کے مغربی سرحد (مصر) پر حکمران تھا۔ انہوں نے ارضِ مقدس اور اس کے دائیں بائیں واقع خطے میں دجالی مفادات کی حب تو فیق بھہافی کی۔ ویل میں ان تینوں کے کارنا ہے بیان کیے جاتے ہیں۔ اول الذکر خاندان کے قدر نے تفصیل سے اور آخری دوافراد کے اختصار کے ساتھ۔

₹34 €

#### وَعِالَ (3)

### (1) اردن كاشابى خاندان

اردن کے موجودہ شاہی خاندان نے تاریخ کے اہم ترین موڑ پر مسلمانوں سے غداری کی۔اس کا آغاز خلافت عثانیہ کے سقوط سے ہوتا ہے۔اس سلسلے میں پہلے اس خاندان کے پہلے غدار، شریف مکد (گورنرِ مکہ) اور اس کے بیٹوں کودیکھنا ہوگا۔ بعد میں ہم اس خاندان کے ہرفر دکوانفرادی حیثیت میں دیکھیں گے۔

#### شريفِ مكه

وسویں صدی کے بعد سے شریعنِ مکہ کی حیثیت مکہ کرمہ کے والی کے علاوہ ایک روحانی پیشوا کی سی ہوتی تھی اور ایک روایتی معاہدے کے تحت اس کا تعلق ہمیشہ بنی ہاشم سے ہوتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے جوشخصیت حجاز کے گورنر کے طور پر نامزدتھی یعنی اس کا تعلق بنی ہاشم کے قبیلے سے تھا۔اس کوخلا فت عثمانیہ نے حجاز مقدس کی نگرانی سونپی۔کافی عرصے ہے بیا بیک روایت تھی کہ امیر مکہ کی تقرری متعددامیدواروں میں سے چناؤ کے بعد کی جاتی تھی۔ 1908ء میں پیذمہداری حسین بن علی کوسو نی گئی الیکن اس نے اپنے آپ کواپنے سر پرست عثانی سلاطین کے کافی حد تک خلاف یا یا جب اس نے اس بات کی کوششیں شروع کیس کہاس کے خاندان کونسل درنسل امارت دی جائے۔ گورنری کے عہدے کواینے خاندان میں مستقل کروانے کی خواہش کے عوض پیشخص اپناایمان اور مسلمانوں کی ارض مقدس بیچنے پر بھی تیار ہو گیا اور خلیفۃ السلمین سے غداری کرتے ہوئے انگریزوں کا ایجنٹ بننا قبول کیا۔اس نے نہصرف حجاز کوخلافت عثانیہ سے چھینے میں معاون خادم کا كردار اواكيا بلكه القدس كويبود كے قبضے ميں جانے اور ہندوستان كى انگريز سے آزادى ميں بھى ركاوث بنا حضرت شیخ الهندرهمه الله كي "تحريك تحفظِ خلافت "اور" تحريكِ ريشمي رومال" كي ناكا ي اور مالٹامیں ان کی اسیری میں اس شخص نے مرکزی کردارادا کیا۔اس طرح اس شخص کے جرائم حجاز سے القدس تك يعنى حرمين ہے حرم قدسي تك اور ہندوستان ہے افغانستان تك تھيلے ہوئے ہیں۔اينے اقتذار کی خاطر اس نے عرب وعجم کے مسلمانوں کے سرسے سایۂ خلافت چھینے،ان کی تحریکِ آزادی کو کیلنے اور ارض اسلام کے قبضہ کیہود میں جانے دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہاں اس مخف کی رعایتی تیت-/150روید

داستانِ جورو جفابیان کرنے سے غرض بیہ ہے کہ آج بھی ملتِ اسلامیہ کاسب سے بڑا مسکلہ ای قسم کے پرویزی حکمران ہیں جو کھاتے ہمارالیکن گاتے کسی اور کا ہیں۔ حکمرانوں کی بیجان ان لوگوں القدس کے گرد بھی۔ان کی بیجان ان لوگوں القدس کے گرد بھی ہے اورالقدس کے نگہبان افغانستان و پاکستان کے گرد بھی۔ان کی بیجان ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو خراسان (افغانستان، شال مغربی پاکستان) سے آنے والے کالے حینڈ وں سلے آخری وقت کے عظیم ترین جہاد میں بالواسطہ بابلا واسطہ شرکت کے خواہشمند ہیں۔ اس کا پورا نام حسین بن علی تھا۔ یہ 1854ء میں استنبول میں پیدا ہوا۔ یہ بجاز میں خلافت عثمانیہ کا مقرر کردہ آخری امیر تھا اور اس نے بیخطاب (Title) 1908ء سے 1917ء تک اپنی عثمانیہ کا مقرر کردہ آخری امیر تھا اور اس نے بیخطاب (Title) 1908ء سے 1917ء تک اور آسٹر یا پاس رکھا۔ شروع میں بیخلافت عثمانیہ کے ماتھ ہوئی شروع کی ساتھ جنگ میں ان کے ساتھ تھا، لیکن انگریزوں کی جانب سے بیا فواہ موصول ہونی شروع موئی کہ جنگ کے اختمام پراسے معزول کر کے اس کی جگہ کوئی اور امیر مکہ بن جائے گا تو اس نے جاہ پرسی میں بیتلا ہوکر بغاوت کا آغاز کر دیا اور عرب بغاوت کی با قاعدہ سر براہی گی۔

#### خلافت عثمانيه سے بغاوت میں اس خاندان کا کر دار

شریفِ مکہ نے بغاوت کا علان تو کردیالیکن بغاوت کی اصل جنگ اس نے اپنے بیٹوں کے وریع لئے نہ بغاوت کے صلے میں شریف مکہ سے مصر کے انگریز کمشنر نے شام کے ساحلی علاقے اور عدن کے علاوہ بحرِ احمر کا سارا ساحلی علاقہ تحفظ کے طور پردینے کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ ''حسین میک موبین معاہدہ' (HUSSEIN. MCMAHON CORRESPONDENCE) کے مصروبوں معاہدہ' (1916 میں معاہدہ نوع ہوتے ہی عرب بغاوت کا آغاز مام سے مشہور ہوا۔ اس کا نتیجہ بید لکلا کہ جون 1916 ء کا مہینہ شروع ہوتے ہی عرب بغاوت کا آغاز ہوا جو خلافت عثانیہ کے اختام تک جاری رہا۔ اس بغاوت کا مقصد صرف شریف مکہ کا یہ د ماغی عارضہ اور ہوں تھی کہ الیپو (ALEPPO) جو کہ شام کا شائی ضلع تھا، سے لے کریمن تک کی عرب مرز بین اس کی بادشاہت میں آجائے۔ اس کا میڈوا ب تو بھی پورا نہ ہوا ، البتہ وہ مسلمانوں کے لیے مرز بین اس کی بادشاہت میں آجائے۔ اس کا میڈوا ب تو بھی پورا نہ ہوا ، البتہ وہ مسلمانوں کے لیے ایسے مسائل پیدا کرگیا جن کا زخم صد یوں تک بہتار ہے گا اور اس کی قبر کوجہم کا گڑھا بنا کے رکھے گا۔

**#36** #

رعایق قیمت-/150روپ

وَجَال (3)

شریفِ مکہ کا بیٹا باپ سے کم نہ تھا۔اس کے بیٹے فیصل اول نے بدنام زبانہ انگریز جاسوں T.E LAWRENCE جس کو' 'لارنس آف عربیہ' بھی کہا جاتا ہے، کی مدد سے بغاوت کے لیے درکار جنگی و عسکری تیاریاں جاری رکھیں۔ فیصل، شریعبِ مکہ کا تبسرا بیٹا تھا جو طائف ميں 1883ء ميں پيدا ہوا تھا۔ 1913ء ميں اس كوخلا فت عثمانيد كى طرف سے جدہ شہركا''والى'' بنايا کیا تھا۔فیصل نے انگریزوں کے ساتھ با قاعدہ مل کرخلافت عثمانیہ ہے جنگیں لڑیں اور بغاوت کو منظم کیا ،علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں اس کی غداری کا تذکرہ کیا ہے۔ اگرچہ بیخص اپناتعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہے جوڑتا تھا،کیکن اس کے اندر اصل جذبه عرب قومیت اور ذاتی مفاد کا تھا نہ کہ اسلام اور اس کی سربلندی کا۔اور بات بیہ ہے کہ اسلام میں عمل صالح کے بغیرنسب کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔

#### مکه کی جنگ

بغاوت کا با قاعدہ آغاز مکہ سے ہوا۔ جون 1916ء کے آغاز میں عثانی فوج اسپنے سپہسالار غالب پاشا (جوکہ حجاز کا گورنر تھا) کے ساتھ طائف چلی گئی، جبکہ مکہ شہر میں صرف اور صرف 1400 کے قریب عثمانی مجاہدرہ گئے تھے۔10 جون کی ایک گرم رات جب زیادہ تر فوجی اپنی ہیرکوں میں سور ہے تھے،شریونِ مکہ نے اپنے ہاشمیہ ل کی کھڑ کی سے فائز کیا۔ بید بعناوت کے آغاز کا اشارہ (Signal) تھا۔اس کے ساتھ 5000 اور غدار بھی تھے۔انہوں نے حرم کی حدود کے قریب موجود تین قلعوں اور جدہ کی سرکوں پرموجود قلعےJIRWALL BARRACICS پرحملہ کر دیا۔ اس ا جا تک حملے کی وجہ ہے اس وفت کے ترک کمانڈنگ آفیسر کو بغاوت کا پتاہی نہ چل سکا۔ شریفِ مکہ اورعثانی فوج سے جھنڈے ایک ہی رنگ کے تھے اور ترک کمانڈرکواس کا فرق نہیں دکھائی دے رہاتھا۔ جب اس نے شریفِ مکہ کوفون کیا تواہے بتایا گیا کہ ہتھیار ڈال دولیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ شریف کی افواج نے بعد میں پیش قدمی کر کے صفا کی پہاڑی کے قریب اور مسجد الحرام کے برابر جبلِ ابونبیس برقائم ''ترکی <u>قلعے</u>' پر قبضه کرلیا۔ آج کل اس قلعه کی جگه انتهائی بلند و بالاعمارت تعمیر کی

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

رعایق تیت-/150روپ

(3) راقع

جار ہی ہے جبکہ بیت اللہ کے گردفلک بوس عمارتوں کی تغییر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
بغاوت کے تیسرے دن''حمیدہ' (HAMIDA) جو کہ عثانی حکومت کا دفتر تھا، پر بھی قبضہ کر کے
نائب گورنر (DEPUTY GOVERNOR) کو گرفتار کرلیا گیا۔اب دوبارہ باقی افواج کو ہتھیار
ڈالنے کو کہا گیا تولیکن انہوں نے اس وقت بھی انکار کردیا۔

اس پرانگریز کمانڈر "SIR REGINAL WINGATE" نے دوگولہ بردار بریگیڈ جدہ شہر کے راستے بھیجی جس میں وہ مصری آفیسر بھی شامل تھے جن کواس مقصد کے لیے خاص طور پر تربیت دی گئی تھی۔ان غداروں نے ترک قلعوں کی دیواریں تو ڑ دیں اور ان کے محافظوں کو شہید کردیا۔ آخر کار 4 جولائی 1916 ء کو مکہ کوعثانی فوج سے خالی کروالیا گیا جبکہ جدہ کی سڑک پرواقع JIRWALL BARRACKS آگ لگنے کی دجہ سے زمین بوس ہو گیا اور وہاں ترک فوج کی سخت مزاحمت کوختم کردیا گیا۔اس سلسلے کا ایک افسوسناک پہلویہ ہے کہ بہت سے مسلمان ہندوستانی فوجیوں نے بھی انگریز کی اطاعت کرتے ہوئے شریفٹِ مکہ کے ساتھ مل کرخلافت عثانیہ سے بعاوت میں حصہ لیا۔مثلاً خوشاب کے ایک گاؤں میں خنجر خان رہتا تھا،جس کے بارے میں لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس نے بھی اس وفت خانہ کعبہ بر گولی چلائی تھی۔ وہ اس وفت انگریزوں کی Mercinnary (کرائے کی فوج) میں شامل تھا۔ اس کے ساتھ سکھ اور ہندو آفیسر بھی تھے،لیکن انہوں نے گولی جلانے کی بجائے میدان چھوڑنے کو ترجیح دی جبکہ اس ''غیرت مند'' کے ساتھ اور بھی مسلمان فوجیوں نے شریف مکہ کی مدد کی اور حرم پر گولہ ہاری میں باضابطه حصدلیا۔جس کی نخواہ اس کوسولہ رویے ماہوارملتی تھی۔

#### محاصرهٔ مدینه

عرب بعناوت کاسب سے زیادہ المناک اور دلسوز واقعہ مدینہ منورہ کی جنگ تھی۔ مدینہ منورہ کے ایک طرف تو پہاڑ ہے جبکہ اس پر بقیہ تین طرف سے شریف حسین کے تین بیٹوں کی سرکردگی میں حملہ کیا گیا۔

- مشرق کی جانب سے عبداللہ بن حسین کی فوج تھی۔

- جنوب کی جانب سے علی بن حسین کی فوج تھی۔

**238** 

رعاتی قیت-/150روب

<u>جبکہ شال کی جانب سے فیصل بن حسین کی افواج تھیں ۔</u> \_\_\_\_جبکہ شال کی جانب سے فیصل بن حسین کی افواج تھیں ۔

ان کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی آفیسروں کے دیستے بھی تھے جو تکنیکی مشاورت کے لیے موجود تھے۔ان میں لارنس آف عربیہ نامی بدنام زبانہ جاسوں بھی شامل تھا۔

محاصرہ کہ بینہ 1916ء میں شروع ہوا جبکہ 1919ء کے اوائل تک جاری رہا۔ اس کی ایک وجہ تو عثانی مجاہدین کی زبر دست مزاحمت تھی ، دوسری وجہ بیتھی کہ اگریز نے شریف مکہ کو مدینہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ مسلمانوں خصوصاً ہندوستان میں انگریز کے خلاف تح کیک خلاف ترکیک خلاف ترکیک خلاف ترکیک خلاف ترکیک فلافت شروع ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس طرح سے شریف مکہ کے بارے میں منفی تصویر شی منفی تصویر شی دجال ہے بھی اجتناب کیا گیا۔ اس کے بجائے فرنگی دجال نے جازر بلوے لائن Railway Line کے ذریعے کارروائیاں کیس اور اس کو بار بار اُڑایا گیا۔ جب ترک افواج اس کی مرمت کے لیے آئیں تو ان پر حملہ کیا جاتا۔ اس لائن کے دفاع اور تعمیر میں بہت بوی تعداد میں ترک فوجی شہیدیا گرفتار ہوئے۔

مدینه شهر کا دفاع مشهور عنمانی سید سالا رفخری پاشا (Fakhri Pasha) کے زیر نگرانی تھا۔ یہ ایسا غیرت مند شخص تھا کہ اس نے جنگ عظیم اول کے اختیام پر بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ آخر میں جب عثمانی خلیفہ نے بہت اصرار کیا تو بڑی مشکلوں سے اس نے ہتھیارڈالے۔

اس کی داستان انتهائی ایمان افروز ہے۔ جب 30 اکتوبر 1918ء میں ترکی اورانگریز افواج کے درمیان ''مدروس کا معاہدہ'' طے پاگیا تو اسے ہتھیار ڈالنے کا کہا گیا، لیکن اس نے اس معاہد ہے کوتشلیم کرنے سے انکار کردیا۔ بیٹخص انتهائی دلیراورصاحبِ ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسنِ انتظام کی بناپراسے بہت پہند کرنے تھے۔

ایک ترک مصنف لکھتا ہے:

''ایک مرتبہ 1918ء کے موسم بہار میں جعہ کے دن فخری پاشامسجد نبوی میں نمازی امامت سے پہلے خطبہ دینے کے لیے منبر کی سیر حیوں پر چڑھنے لگا تو آ دھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف کرتے ہوئے بلند آ واز میں کہنے لگا:

رعاجی تیمت-/150 روپ

₹39

<u>رُبِيًال (3)</u>

''اے اللہ کے رسول! میں آپ کو بھی نہیں جھوڑ وں گا۔''
اس کے بعداس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا:'
''مسلمانو! میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں جواس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تہہیں ہے تھم ویتا ہوں کہ دُشمن کی طاقت کی پروانہ کرتے ہوئے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ) اور ان کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔

کہا گیا تو اس نے جو جواب دیا وہ عثانی افواج کے کمانڈروں کی جراءت ایمانی اوراللہ ورسول سلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کا آئینہ دارہے۔اس نے لکھا:

'' فخری پاشا کی طرف ہے جوعثانی افواج کا سپہ سالا راورسب سے مقدس شہر مد بینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونی غلام ہے۔اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے۔ کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طافت کوتوڑا، مسلمانوں کے درمیان خونریزی کی اور امیرالمومنین کی خلافت پرخطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خودکوانگریز کے ماتحت کیا۔

جعرات کی رات 14 ذی الحجہ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہاتھا،اس خیال میں کہ س طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے؟ اچا تک میں نے ایک جگہ پراپئے آپ کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کررہے تھے۔ پھران میں سے میں ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا ۔۔۔۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان پراللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔انہوں نے اپناہایاں ہاتھ میری پیٹے پردکھا اور مجھے سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا:''میرے ساتھ چلو۔'' میں میری پیٹے پردکھا اور مجھے سے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا:''میرے ساتھ چلو۔'' میں

奪40意

ان کےساتھ تنین چارفندموں تک چلااور پھر بیدا ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیااور ( ان کےرو ضے کے قریب )اپنے رب کے حضور سجدے میں گریڈ ااور اللّٰہ کاشکرا دا کیا۔

اب میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی بناہ میں ہوں جومیرے سیدسالا راعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمارتوں،سڑکوں اوراس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سےمصروف ہوں۔اب مجھےان بے کار پیش کشول سے تنگ نہ کرو۔''

فخری پاشانے خلافت عثانیہ کے وزیر جنگ کے باضابطہ تھم کوجس میں ہتھیار ڈالنے کہا گیا تھا، بھی نظرا نداز کردیا۔اس پرعثانی حکومت بڑی پریشان ہوئی اور سلطان محد (مشتم)نے اس کو اس کے عہدے سے برطرف کردیا۔ فخری پاشانے اس پر بھی ہتھیارڈالنے سے انکار کردیا اور جنگ ختم ہونے کے 70 دن بعد تک بھی سلطان کا حجنڈا اٹھائے رکھا۔اس پر ہرطرف سے دباؤ پرٹر ہا تھالیکن وہ اینے عزم اور عہد پر قائم تھا۔

بالآخرعثمانی خلیفہ کی منت ساجت کے بعداس نے 9 جنوری 1999ء کو BIR DARWISH کے مقام پر 456 فیسروں اور 9,364 جوانوں کے ساتھ نہ جا ہتے ہوئے ہتھیار سپر دکر دیے۔اس کے بعد ہی 2 فروری 1919ء کوشریف حسین کے ایمان فروش کڑے عبداللہ اورعلی شہر میں داخل ہوسکے۔ فخری یا شاکو گرفتار کرلیا گیا اور اس نے مالٹا میں 1921ء تک اسیری کے ایام گزارے۔ عثانی خلفاء کے نز دیک اس کی صلاحیتوں پراعتا داوراس کے جذبہ جہاد کا انداز ہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 1921ء میں جب اسے رہائی ملی تو اس نے ترک افواج کے ساتھ مل کریونان کے خلاف جہاد کیا اور اناطولیا میں فرانسیسی اور یونانی افواج کےخلاف دادِشجاعت دی۔ جنگ آزادی کے بعد اس نے کابل میں بحثیت ترک سفیر فرائض انجام دیے اور بعد میں 1936ء میں اسے اعزاز دیے کرریٹائر کردیا گیا۔اس مر دیجاہد کا انتقال 1948ء میں ہوا۔

#### اعی سے بغاوت

باغی ہی سب سے پہلے بغاوت کا شکار ہوتا ہے۔ آیئے! اب ہم ان غداروں کا انجام دیکھتے ہیں، جنہوں نے حرمین شریفین کوخلافت عثمانیہ کے سائے سے الگ کرنے کی سازش کی۔عرب 至41歳

وَعَا يُنْ تِيمَةَ = /150 روب

(3) رُجَال

بغاوت کے بعد جوسب سے خطرناک اور تو ہیں آ میز چیز سامنے آئی وہ تھی''اعلان بالفور'۔عہد شکن اور یہود نوازائگریزوں کی طرف سے 1916ء میں شریف حسین کے غدار خاندان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اسے ساری سرز مین عرب دی جائے گی ،سوائے چند علاقوں کے، تو دوسری طرف یہود یوں کو فلسطین میں'' قومی گھ'' دینے کا وعدہ 2 نومبر 1917ء میں کیا گیا ، حالانکہ 1916ء کے شروع میں غدار مکہ سے معاہدہ کیا جاچکا تھا۔

ستم ظریفی اور غدر در غدر ملاحظ فرمائے کہ اس کے بچھ ہی عرصے بعد "SYKES PICOT" نامی معاہدہ منظر عام پرآیا۔ بیمعاہدہ فرانس اور برطانیہ کے درمیان پہلی جنگ عظیم می 1916ء کے دوران طے پایا تھا۔ اس میں روی حکومت کا اقر اربھی شامل تھا۔ معاہدے کے تحت اگر یہ جنگ اتحاد یوں نے جیتی تو شام اور لبنان فرانس جبکہ باقی عرب علاقے برطانیہ اورانا طولیہ کے رحم وکرم پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ معاہدہ اگریز نمایندے SYKES اور فرانس کے درمیان کیا تھا۔

روس میں بالشویک انقلاب کے بعد فرانس اور برطانیے نے روس کا حصہ ختم کر دیا اور اناطولیہ کو اینے لیے مخصوص کرلیا۔ بعد میں روی حکومت نے اسے 26 نومبر 1917ء کو اعلان بالفور کے صرف تین بفتے بعد منظر عام پر لایا۔ اس کی وجہ سے اتحاد یوں کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کر نا پڑا۔ 1916ء کی اور جون میں ہی شریف حسین سے وعدہ کیا گیا، جبکہ اسی مہینے فرانس سے معاہدہ ہوا اور پھر 1916ء کی اور جون میں بی ودکو بھی دینے کے وعدے کیے گئے۔ ایک معاہدے کی سیابی ختک جونے سے پہلے اس سے متضاد دوسرا معاہدہ۔ یہ ہے انگریز کا دوغلا بن۔ اس کے نتیج میں عرب اور صربیو نیوں میں بہت زیادہ تشویش بیدا ہوئی۔ شریف حسین کو بیروں تلے سے زمین نکل گئی۔

فيصل وائز مين معامده

فیصل بن سین نے بڑھ چڑھ کرشام اور فلسطین میں یہودنواز انگریز سے وفاداری دکھائی اور ارض مقدس کے دشمنوں کا بھر پورساتھ دیا۔ بعد میں دمشق اور شام کی فتح کے بعد اس نے اپنے آپ کوعرب ممالک کا نمائندہ بنالیا۔ اور 1919ء میں بیرس ا''من کانفرنس'' میں عرب وفد کی

رعایتی تیت -/150روپ

意42章

دَ قِال (3)

نمائندگی کی جس میں اس نے انگریزوں کو'' آزاد عرب امارات' کا وعدہ یاد دلایا لیکن نتیجہ الثانکلا۔
"SYKES PICOT" کے بعد صہیو نیوں کو عربوں سے یہودی نقل مکانی کا اقرار نامہ چاہیے تھا تا کہ اعلان بالفور پرعمل درآ مدہوسکے۔اس سلسلے میں عربوں کے بارے میں صہیونی رہنما ڈاکٹر وائز مین کہتا تھا:''عرب مکار، لا لیجی ، بدتمیز اور جاہل ہیں۔'' اور انگریز کے سامنے اپنے خطوط میں واویلا کیا:''انگریز نے سامنے اپنے خطوط میں واویلا کیا:''انگریز نے عرب اور یہود میں بنیادی فرق کو مدنظر نہیں رکھا۔''

جبکہ انگریز نے فیصل کو سے پٹی پڑھائی کہ یہود کو اپنااتحادی بناؤ، بجائے اس کے کہ "طاقتور، عالمی اور نہ دبنے والے یہودی" کو اپنا مخالف بناؤ۔ یہود نواز انگریز کے جھانے میں آجانے کے بعد فیصل بن حسین نے صہیونی رہنماؤں سے معاہدہ کرلیا۔ اسے "فیصل وائز مین معاہدہ" کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت فیصل نے تاریخی غلطی کرتے ہوئے بڑے پیانے پر معاہدی کہا جا تا ہے۔ اس معاہدے کے تحت فیصل نے تاریخی غلطی کرتے ہوئے بڑے پیانے پر یہودی نقل مکانی کی اجازت دے دی، جبکہ اس نے بدلے میں یہودیوں سے"وسیع عرب قوم کی یہودی نقل مکانی کی اجازت دے دی، جبکہ اس نے بدلے میں یہودیوں کے "وسیع عرب قوم کی ترتی کی خواہش رکھتا تھا۔ میں یہودی آبادکاری کی راہ ہموار کررہا تھا اور دوسری طرف عرب قوم کی ترقی کی خواہش رکھتا تھا۔

دانشمندانه معابدے کی احتقانہ شقیں

اس معاہدے کی چندشقیں پیھیں:

1-مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تعلقات بہتر بنائے جائیں گےاور بڑے بیانے پر یہودی نقل مکانی میں مدد کی جائے گی ، جبکہ مسلم عبادت کے علاقے مسلمانوں کے زیر نگرانی ہوں گے۔عرب کسانوں اور دیگر باشندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا۔

2۔ صبیونی تحریک عرب ریاستوں کے معدنی دسائل اوران کی معیشت کے قیام کے لیے مدد کرے گی۔ (سبحان اللہ! ابلیسی سیاست تو دیکھیے کہ عرب مسلمانوں کی سرز مین قبضہ کرکے الٹا احسان چڑھایا جارہا ہے!!)

3- حجاز کابا دشاہ (KINGDOM OF HEJAZ) اعلان بالفور کی توثیق کرےگا تا کہ فلسطین میں یہودی'' قومی گھر'' بنایا جا سکے۔

رعاتی قبت-/150روپ

₹43%

(3) راقع

4- تمام جھکڑ ہے ثالثی کے لیے انگریز حکومت کے سامنے پیش کیے جا کیں گے۔ فیصل نے معاہدے کے آخر میں اپنے ہاتھوں سے لکھا: ۔۔

''اگرعر بوں کوآ زادی مل جاتی ہے، میں او پر دی گئی تمام شرا کط کوشلیم کرتا ہوں، کیکن اگران میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کی گئی تو میں ان میں ہے ایک حرف کا بھی پابند نہیں ہوں گا اور میری اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔''

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عربوں کے لیے کون سی آزادی چاہتا تھا؟ کس سے آزادی چاہتا تھا؟ کس سے آزادی چاہتا تھا؟ جب یہود کو ایک مرتبہ تال مکانی اور فلسطین میں بسنے کی اجازت دے دی گئی تو اس کے بعد عربوں کی آزادی کا کیاامکان رہ جاتا ہے؟ نیز بید کہ ایک مرتبہ یہودیوں کے پاؤں جم جانے کے بعد اس کی طرف سے پابندی تتلیم نہ کرنے سے یہودیوں کا کیا جُڑسکتا تھا؟

اب اگرغور کیا جائے تو اس معاہدے ہے انگریز نے بھی اپنا مقصد پورا کیا، یہود یول نے بھی اس کی غداری کے بل ہوتے اپنا مقصد پورا کیا، لیکن اس بدنصیب نے دجال اور اس کی ریاست کے لیے سب کچھ پیش کر دیا اور اسے بچھ حاصل نہ ہوسکا۔ آج انگریز بھی ہے، یہودی بھی ہیں، لیکن فیصل کا نام لینے والا کوئی نہیں۔

انگریز نے اپنا مقصد عرب ممالک کوئکڑے ککڑے کرکے پورا کیا، یہود نے اپنا مقصد فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرکے حاصل کیا، جبکہ اس عقل مند کے اس معاہدے کی وجہ سے یہود کی نقل مکانی کو جواز ملا اور اعلان بالفور کی تنفیذ کا راستہ صاف ہوا۔ بدلے میں اسے دنیا وآخرت کی رسوائی کے سوا بچھ ہاتھ نہ آیا۔

غدارول كاانجام

آ ہے اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے اتنی بڑی غداری کرنے والے شخص اور خاندان کا انجام کیا ہوا؟

فيصل بن حسين

سب سے پہلے فیصل بن حسین کا حشر دیکھتے ہیں۔فیصل نے مدینہ کے محاصرے میں اہم • معالم اللہ میں میں اہم

رعای تیت-/150روپ

کر دار ادا کیا تھا جبکہ لارنس آف عربیہ (T.F LAWRENCE) کے ساتھ مل کرسقوط شام اورسقوط دمشق میں بھی اس نے کلیدی کر دارا دا کیا۔ جب شام کوعرب حکومت کا حصہ بنایا گیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی اور بیہ خوش وخرم ہوکر مملکت حجاز کا نمائندہ بن کر بیرس کی امن کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا۔ وہاں اس نے بڑے فخر واطمینان کے ساتھ صہیونی رہنماؤں کے ساتھ معاہدہ كرليا۔اب و يكھتے ہيں اس كے ساتھ تماشا كيا ہوا؟

7 مارچ 1920 ء کوشام کی قومی کانگریس نے اسے اپنا با دشاہ بنانے کا اعلان کیا ، جبکہ اگلے ہی مہینے"SAN ROMEO" کی کانفرنس میں "SYKES PICOT" معاہرے کے تحت عرب سرز مین کا ہوْ ار ہ کر دیا گیا۔شام اورلبنان فرانس کے پاس چلے گئے جبکہ عراق ،اردن ،کویت اورفلسطین برطانیہ کے حصے میں آ گئے۔

جب شام فرانس کے پاس گیا تو وہ فیصل کو کیوں تاج پہنا تا؟ وہی فرانسیسی افواج جن کی سر براہی کرتے ہوئے فیصل نے خلافتِ عثانیہ کےخلاف بغاوت کی تھی ،آج اس کےخلاف کھڑی تھیں اور 24 جولائی 1920ء کومیسولین کی جنگ میں فرانسیسی افواج کے خلاف اس کوزبر دست شكست كا سامنا كرنا برا۔مشكل كے اس وقت ميں اس كے اپنے سكے بھائى عبداللہ بن حسين نے بھی اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو بھی نسٹن چرچل نے جتلا دیا تھا کہ فرانس کے خلاف جنگ مہنگی یڑے گی اور برطانیاس چکر میں نہیں پڑنا جا ہتا۔ جائے کی دعوت میں عبداللہ کوالی پٹی پڑھائی گئی کہ وہ ایپنے بھائی کو بھی جھوڑ چھاڑ کرالگ ہوگیا۔ مایوسی کے اس دور میں فیصل کوفرانسیسی حکومت نے شام سے ملک بدر کردیا اور اگست 1920ء میں وہ برطانیہ جلا گیا۔افسوں ناک ہیہہے کہ اس وفت بھی اسے نہ غیرت آئی اور نہ دشمن کو بہجاننے کی توفیق نصیب ہوسکی۔اتنا زبردست دھو کہ کھانے کے بعد بھی وہ دغا باز دوست کے دریہ جا بیٹھا۔انگریز کوبھی اپنے وفا داراحمق کو دیکھے کرترس آ گیا اور 1921ء کے اواخر میں اسے ایک رائے شاری کے ذریعے عراق کا بادشاہ بنادیا گیا۔ ادھر فلسطین کو اردن ہے الگ کر دیا گیا اور بہاں عبداللہ بن حسین کو بادشاہ بنادیا گیا۔اس طرح ہے انگریز کی طرف سے عرب سرز مین کے بیڑارے کا معاملہ خوش اسلوبی سے طے یا گیا۔مسلم رعای قیت-/150روپے

وَقِال (3)

طافت تقسیم ہوگئی اور د جال کی نمایندہ یہودی ریاست مستحکم ہوتی چلی گئی۔

یہ تو جھوٹے میاں کا انجام تھا، اب ذرا بڑے میاں شریف حسین کا معاملہ دیکھتے ہیں۔
یہ تو جھوٹے میاں کا انجام تھا، اب ذرا بڑے میاں شریف حسین کا معاملہ دیکھتے ہیں۔
1917ء ہی میں اس نے اپنے آپ کو'شاہ حجاز'' کہلا نا شروع کر دیا تھا۔ بعد میں اپنے آپ کو ''ملک بلادِ العرب'' (سرز مین عرب کا بادشاہ) کا خطاب بھی دیا جس کی وجہ سے آل سعود کے ساتھاس کے اختلافات بڑھنا شروع ہوگئے۔

اس کاسب سے پہلاخواب اس وقت پاش باش ہوگیا جب "بعظیم عرب امارت" کے تصور کو اس کاسب سے پہلاخواب اس وقت پاش باش ہوگیا جب مسلمان جو پہلے خلافت کے سائے SAN ROMEO کا نفرنس میں ملیامیٹ کردیا گیا۔عرب مسلمان جو پہلے خلافت کے سائے سے معزز اور منظم تھے، اب انگریز کی بندوق کی نال پرمینڈیٹ (MANDATE) کے سٹم کے تحت فرانس اور برطانیہ کے بنچے دب کررہ گئے۔

اس کے باوجود بھی اس کی ہوس و لا کچ میں کمی نہیں آئی اور خلافت عثمانیہ اور خلافت کے ادارے (Institution) کے ختم ہونے کے صرف دو دن کے بعد (ترکی کی قومی اسمبلی نے 1 مارچ 1924ء کواس کے خاتمے کی قرار داد کی توثیق کی تھی ) 3 مارچ 1924ء کوشریوپ مکہنے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا،لیکن انگریزوں نے اس کی نام نہاد خلافت کو بھی برداشت نہ کیا اوراس کے مقابلے میں آل سعود کو لے آئے۔ پچھ ہی عرصے بعد بیہ بیت اللہ شریف کی خدمت سے محروم کر دیا گیااورآل سعود کے پاس بیت اللہ اور مدینه منورہ نیز حجاز کا زیادہ تر علاقہ آ گیا۔اگر جہانگریز نے اس بدنصیب کو ''دحسین میک موہن معاہدہ'' HUSSEIN-MCMAHON) (COREES PONDENCE میں مدد کی یقین و ہانی کروائی تھی کیکن مطلب نکلنے کے بعد اسے اکیلا جھوڑ دیا۔اس نے جس طرح خلافت عثمانیہ کو دھوکا دیا تقااسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ كرانگريز نے اس سے فريب كيا۔ بالآخراس'' شاہ حجاز''و'' ملك بلا دالعرب'' نے خليفہ كے علاوہ تمام خطابات اینے بیٹے علی بن حسین کووے ویے اور خو وقبرص کے راستے فرار ہونے پر مجبور ہوا۔ اس نے زندگی کے آخری ایام سمپری کے عالم میں اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس اس کے ٹکڑوں پر گزارے جسے اسرائیل کا پڑوں محفوظ کرنے کے لیے ارون کا باوشاہ بنایا گیا تھا۔اس کا و ماغی فتور

**#46** 

ا تعایق قیمت -/150 روپ

دَقِال (3)

دیکھیے کہاں نے خلیفہ کا خطاب اینے پاس اپنی موت 4 جون 1931ء نک رکھا جبکہ ریخود بیٹے کے پاس پناہ گزین ہو چکا تھا۔

حجاز پرآل سعود کے تسلط کے بعد علی بن حسین نے دوبارہ ججاز مقدس کو لینے کی کوشش کی ہمیکن اس کوبھی نا مراد ہوکر بھا گنا پڑا۔ بالآخر خلافت عثمانیہ سے حجاز چھنوا نے والے اس خاندان کو حجاز کی زمین نصیب نہ ہوئی ۔ انہیں اردن بھا گنا پڑا اور حجاز میں آل سعود کولا بٹھا یا گیا۔

عبداللدبن حسين

عبدالله بن حسین 1882ء میں پیداہوا تھا۔اس کوعرب بغاوت اورائگریز سرکار کی تابعداری پر اردن کی مملکت سے نوازا گیا اور 25 مئی 1923ء کواس نے آزادی کا اعلان کردیا۔ س سے آزادی؟ بیسو چنے کی بات ہے۔ کیا اس خلافت عثانیہ سے جو پورے عالم عرب، پورے عالم اسلام کی محافظ وسر پرست تھی۔

عبداللہ بن حسین وہ بدنام حکمران تھا جس کا مغرب کے ساتھ روبیٹر وع ہے دوستانہ تھا اور وہ ایک ماڈرن شخص سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خود عبداللہ کا وژن بھی ایک عظیم مملکت کا تھا جس کی حدود اردن، شام، لبنان اور فلسطین ہو۔ بیسارا علاقہ مملکت ہاشمیہ کا حصہ ہواور اس کا دارالخلافہ دمشق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے عرب رہنما بھی اس پراعتبار نہیں کرتے ہے کہ بہت سے عرب رہنما بھی اس پراعتبار نہیں کرتے ہے کہ بہت سے دوستی رکھے ہوئے تھا۔ اس کے بدلے میں بیسی دیگر عربوں نرغے میں رہنے ہوئے ہی دیگر عربول براعتبار نہیں کرتا تھا۔

1946-1947ء کے دوران جب فلسطین یہودیوں کو دیا جارہا تھا،عبداللہ کی کوئی نیت نہیں تھی کہ فلسطین کی تقسیم کوروکا جائے یا اس کے خلاف روکا ٹیس کھڑی کی جا کیں۔ایک مؤرخ EUGENE L ROGAN نے تعلیم اللہ دراصل تقسیم فلسطین کی حمایت کرتا تھا تا کہ انگریز کے زیر نگرانی بچا تھچا حصہ اردن کے ساتھ شامل کردیا جائے۔اس کے مطابق عبداللہ اس حد تک آگے بروھ گیا تھا کہ اس نے یہودی وفود سے بھی ملاقا تیں کیس (اسرائیل کی مستقبل کی وزیر اعظم گولڈ امیر ان وفود میں شامل تھی) تا کہ الگ سے ایک مجھونہ طے کیا جاسکے۔

رعاین قیب -/150روپ

**347**∉

<u>رَقِال (3)</u>

کے مورخ یہ کہتے ہیں کہ ملاقا تیں اس وقت تک کے لیے امن وامان کے قیام کوممکن بنانے کے لیے امن وامان کے قیام کوممکن بنانے کے لیے کی گئی تھیں جب تک اقوام متحدہ خود اس علاقے کے سیکورٹی کے فرائض نہ سنجال لے۔ اس سے مجھا جاسکتا ہے کہ اس شخص نے السطینی مسلمانوں سے غداری اور یہود کی جا بلوی میں کس حد تک گرنا پیند کر لیا تھا۔

عبداللہ کے کرتوت دیچے کرکہا جاسکتا ہے کہا گر''عرب لیگ' رکاوٹ بن کراسے پر بیثان نہ
کرتی تو وہ اسرائیل کے ساتھ واقعی مجھوتہ کرلیتا۔ 1948ء کے اوائل تک عرب ممالک نے اس پر
زور ڈالا کہ وہ ان کے ساتھ''گل عرب عسکری مدافعت فلسطین'' میں حصہ لے اور اسرائیل کے
خلاف جنگ لڑے۔ اس نے اس موقع کوغنیمت جانتے ہوئے اپنی گرتی ہوئی ساکھ (جومغربی اور
یہودی سربراہوں سے بے پناہ دوئی کی وجہ سے عربوں میں خراب ہوتی چلی جارہی تھی) بچانے
کے لیے آ مادگی ظاہر کردی۔

اس نے سوچا کہ اس جنگ میں اگر وہ اپنے آپ کوعرب افواج کا سپہ سالار کہلوانے میں کا میاب ہوجا تا ہے تو اس کا وقار بحال ہوسکتا ہے، لیکن اس نے اس چکر میں سب سے خطرناک چال چلی۔ ایک اچھی بھلی ' مسلم یہودی جنگ'' کواس نے عرب قومیت کی تحریک کی شکل میں پیش کر کے اسے ' عرب اسرائیل جنگ'' میں تبدیل کر دیا۔ بعد میں اس کی سپہ سالاری کی خواہش عرب لیگ نے مستر دکردی۔

لیکن یہاں بھی اس نے ''وفادار ایجنٹ' ہونے کا جبوت دیا۔ دوران جنگ اس کی افواج نے صرف ان علاقوں تک پیش قدی کی جو السطینی مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا اور جوعلاقہ یہودیوں کو دیا گیا تھا، اس پر اس نے ایک گولی بھی نہ چلائی۔ اس جنگ کے آخر میں صرف مصر کی فوجیں آگے بردھتی جارہی تھیں جبکہ باقی تمام عرب افواج بشمول ار دنی افواج کے بیچھے ہتی چلی گئیں۔ فاص طور سے اردن نے آگے بردھنے کی کوئی خاص کوشش کی ہی نہیں، جبکہ مصری افواج بھی بھاری جانی نقصان کی قیمت پرآگے بردھرہی تھیں۔

اس سب پھھ کے باوجود عبداللہ کا انجام بھی کسی غدار کے عبرت ناک انجام ہے کم نہ تھا۔

第48億

رعای تیت-/150ردے

دُوَقِال (3)

اس سب پھے کے باوجود عبداللہ کا انجام بھی کی غدار کے عبرت ناک انجام سے کم ندتھا۔ جب لبنان کے وزیراعظم RIAD BEH AL-SOLH کو 16 جولائی 1951 ء کو گوئی مارکر بلاک کردیا گیا تو عمان میں بیافواہیں گردش کرنے لگیس کہ لبنان اور اردن اسرائیل سے معاہدہ مراح ہیں۔ اس پر جب عبداللہ 20 جولائی 1951 ء کومجداقصیٰ میں جعہ کی نماز کے لیے پہنچا تو ایک فلسطینی مسلمان مصطفیٰ شوقی جس کا تعلق حینی قبیلے سے تھا، نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ ایک فلسطینی مسلمان مصطفیٰ شوقی جس کا تعلق حینی قبیلے سے تھا، نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ عبداللہ اس وقت چٹان والے گنبد (قبۃ الصخرة) میں نماز جعہ پڑھ رہاتھا کہ اس کے سینے اور کھو پڑی میں تین گولیاں واغی گئیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کا پوتا حسین بن طلال بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے قاتل کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو اس کے سینے پر بھی گولی واغی گئی۔ اس نے میاں آنے سے پہلے ایک تمغہ (MEDAL) یہنا تھا جس کی وجہ سے گولی اس تمنے سے لگ کر میں اور سیہ بال بال نے گیا۔

مصطفیٰ شوقی اوراس کے ساتھی موئی عبداللہ نے اسے قل کرنے کے بعدمصر میں جا کر پناہ لے لی جبکہ کل دس افراد پر بیمقدمہ چلایا گیا ،القدس کے گورنر نے اس مقدمے کی ساعت کی ۔ان دس میں سے دوتو فرار ہو گئے جبکہ جارکو سزا ہوئی ادرانہیں شہید کر دیا گیا۔

#### حسين بن طلال

حسین بن طلال، عبداللہ بن حسین کا پوتا تھا۔ اگر چے عبداللہ بن حسین پر قاتلانہ حملے میں زخی ہونے کے بعد طلال بن عبداللہ تندرست ہو گیا تھا، لیکن سے بادشاہ اس لیے نہیں بن سکتا تھا کہ اس کی مالت ورتوازن درست نہیں تھا، لہذا 1952ء ہی میں اسے معزول کردیا گیا تا کہ اس کا بیٹا حسین بن طلال اگلابادشاہ بن سکے بعد میں ہے ''شاہ حسین' کے نام سے مشہور ہوا۔

یہ 14 نومبر 1935ء کو پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم اسکندر سے کے ''وکور سے کا لیکن' سے ماصل کی ۔ بعد میں ہے منزیل ملٹری اکیڈی عاصل کی ۔ بعد میں ہے منزیل ملٹری اکیڈی عاصل کرنے کے لیے پہلے ہاور ڈاور بعد میں ''رائل ملٹری اکیڈی سیند ہرسٹ '(ROYAL MILITARY ACADMEY, SANDHURST) عاصل کی علی جہاں تیسری دنیا کے حکم انوں کو عالمی طاقتوں کا وفادار رہتے ہوئے اپنی عوام پر حکومت عالی طاقتوں کا وفادار رہتے ہوئے اپنی عوام پر حکومت علی بیائی ہے۔ 150 دریا

(3)

کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اگر چہ بیہ 16 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا، کیکن اس کی تاج بوشی ایک سال بعد 2 مئی 1953ء میں کی گئی۔ بیر 2 مئی 1953ء سے لیے کر 7 فروری 1999ء تک ( تقریباً 46 سال) اردن کا حکمران رہا تھا۔ اس نصف صدی کے دوران اس نے اردن سے ملنے والی اسرائیلی سرحدوں کی حفاظت کا فریصنہ پوری دلجمعی ہے انجام دیا۔ 1967ء کی جنگ میں اس نے صرف ایک وجہ سے حصہ لیا تھا، وہ'' اعلیٰ مقصد'' بیٹھا کہ مقامی کلسطینی آبادی کی مدد حاصل کی جائے اور اس کے ذریعے اپنی بادشاہت کو استحکام بخشا جائے۔اس جنگ میں عرب حکمرانوں نے اس کو پیش قدمی پرخاصا مجبور کیا،لیکن اس کی فوج کسی صورت بھی آ گے بردھنے پر تنارنہیں تھی اور بردی آسانی اورشرمناک طریقے ہے چیچے ہتی رہی، یہاں تک کہ دریائے اردن کا بورامغربی کنارہ اسرائیل نے ہڑپ کرلیااوراردن کی آبادی آ دھی ہوگئی۔

سیاه تعبر 1970ء (Black September) (Black September)

بیدوہ واقعہ تھا جس کی وجہ ہے اس کا کر دار کھل کرسا منے آگیا۔اس دافتے نے نہ صرف عرب مسلمانوں کے ہدف ومقصد کوملیا میٹ کر دیا، بلکہ خو داسلای ممالک وافواج میں پھوٹ ڈال دی۔ 1967ء کی چھروزہ جنگ میں اسرائیل نے جب عرب قومیت کے علمبر داروں کوشرمنا کے شکست دی تو شاہ حسین نے بھر پورموقع پرستی اورابن الوقتی دکھائی کل تک جب بی<sup>ے فلسطی</sup>نیوں کا تعاون حاصل کرنا جاہتا تھا تو ان کا بھر پورساتھ دیتا تھا، جبکہ اس جنگ کے بعد اسرائیل کے سامنے جی حضوری شروع کروی۔

اس وفت مصرا ورشام کے حکمران ایک حد تک فلسطینیوں کی مدد کرتے رہتے تھے اور فلسطینی فدائین اسرائیل پراردن کی سرحدہ حملے کرتے رہتے تھے، لیکن شاہ حسین نے اپنے آقاور آقا زادامریکااوراسرائیل کوخوش کرنے کے لیے نہ صرف بیر کہ تسطینی مجاہدین کے راستے میں رکا ولمیں کھڑی کیں بلکہ اردن کی افواج کو تھم دیا کہ اسرائیلی افواج پر کوئی حملہ ہیں کیا جائے گا۔خاص طور ہے اس علاقے کے کمانڈر جنزل مشہود حدیثہ کو بیٹم دیا گیا تھا،لیکن پھر بھی بعض فوجیوں نے اس

#50#

رعای قیت-/150روپ

دَ<del>قِال (3)</del>

علم کونظرا نداز کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں پر گولے برسا دیے، جس کی وجہ سے 28 یہودی فو جی موقع پر ہی ہلاک جبکہ 80 شدید زخمی ہو گئے ، جبکہ 4 ٹینک بھی نتاہ کر دیے گئے۔اگر چہ اصل لڑائی اردن کے ان کیجھ فو جیوں نے لڑی تھی لیکن اس واقعے سے پی ایل او کے مورال میں بہت اضافہ ہوا۔ یاسرعرفات نے فتح کا اعلان کیا اور سارا کریڈٹ لے لیا۔ آخر کارشاہ حسین نے پی ایل او کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے ایک 7 نکاتی معاہدہ کیا جس کے تحت اس تنظیم کی سرگرمیاں محدود کردی گئیں۔

ستمبر 1970ء کے آغاز میں پی ایل او نے ننگ آ کر ہوائی جہاز اغوا کیا پھر بعض فلسطینی کیمپیوں آ زاد علاقہ قرار دے، دیا جبکہ شاہ حسین پرکئی قاتلانہ حملے کیے گئے کیکن وہ سب کے سب نا کام ہو گئے ۔اس پرشاہ حسین نے 16 ستمبر 1970 ءکو مارشل لا کا اعلان کر دیا۔اردن کی افواج نے عمان میں پی ایل او کے دفاتر پر حملے شروع کردیے نیز اربد،سویلی ادر زرقا نای فلسطینی کیمپیوں پرحملہ کردیا گیا۔اس جنگ میں اردن کی مدد کے لیے برطانبیے نے بڑی مقدار میں اسلحدروانہ کیا، جبکہ شام نے پی ایل اوکی مدد کرنے کے لیے 250 ٹینک اردن بھیج دیے۔

اس جنگ میں سخت تباہی ہوئی اور دونوں طرف سے بڑی تعداد میں ہلا کتیں ہو مکیں۔ پی ایل او کی شامی شاخ کوسر حد پرموجوداردن کے 40ویں بریگیڈنے تباہ کردیا، جبکہ پی ایل اواوراس کے حامی شامی ٹینکوں کی طرف سے اردن کے 60 سے زائد ٹینک تباہ کردیے گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد دونوں طرف سے 7000 سے 8000 کے درمیان تھی۔ آخر کار جب قیام امن ہوا تو اس شرط پر کہ یی ایل اوکونکال کرلبنان بھیجا جائے گا، جبکہ عرب مما لک اردن میں مداخلت بند کردیں گے۔اگر جہ اسرائیل کو 21 مارچ 1968ء کو نا کامی ہوئی تھی لیکن اس جنگ کے بعد اس نے ایک گولی استعال کے بغیرا پیخ سار ہے مقاصد حاصل کر لیے، کیونکہ عربوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی گئی تھی۔

1973ء کی عظیم ترین غداری:

1973ء کی رمضان جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو خاطرخواہ کامیابی ملی تھی ،کیکن ایک تو شاہ حسین کی یہود نوازی اور غداری کی وجہ ہے جنگ کی کایا ہی بلیث گئی، دوسرےخودلڑنے والےعرب

رعائتی تیت-/150روپے

ممالک کے سربراہوں کا اپناا پناا بجنڈ انھا جو بعد میں سب کی نا کا می کا سبب بنا۔ جنگ کی تیاری انتہائی پوشیدہ رکھی گئی تھی۔سر براہوں نے بیہ فیصلہ جنگ سے محض دو ہفتے قبل کیا تھا، جبکہ جرنیلوں کوایک دن پہلے اور فو جیوں کومخض جار گھنٹے پہلے حملے کی اطلاع دی گئی تھی۔ جنگ سے دو ہفتے قبل شاہ حسین کی ملا قات اسکندر ہیمیں حافظ الاسداور انورسا دات سے ہوئی۔اس میں اس کے سامنے جنگ کے لیے کی گئی تیاریاں بیان کی گئیں تھیں اور خوداسے بھی چوکس رہنے کوکہا گیا تھا۔ 25 ستمبر کو بیغدار خفیہ طریقے سے اسرائیل روانہ ہوا اور تل ابیب جا کر اسرائیلی وزیرِ اعظم گولڈا ميئر كوآنے والى جنگ كے بارے ميں خبر دار كرديا۔ خاص طور سے شام كى طرف سے جس برخود گولڈامیئر نے بھی یقین نہیں کیا اور اس سے بیہ بوچھا:''کیا شامی مصریوں کے بغیر ہی جنگ میں جارہے ہیں؟"حیرت کی بات ہیہے کہ بیدوار ننگ اسرائیل کے کا نوں میں پڑی کیکن اس کا کوئی خاص نوٹس نہلیا گیا۔موسادنے سے مجھا کہاس مخبر بادشاہ نے وہی کچھ بتایا ہے جوہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ اس جنگ کی موسا دکو گیارہ مرتنبہ وارننگ ملی لیکن اس نے بیر کہد کرٹال دیا کہ جماری اطلاع کے مطابق عربوں کے پاس جنگ کا کوئی منصوبہبیں،حتیٰ کہشاہ حسین کی وارننگ بھی بےاثر ثابت ہوئی۔اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس قدرمطمئن اور بے فکر اسرائیل پراگر بے خبرمی میں حملہ ہوجا تا اور بیغدارا سے اطلاع نہ دیتا تو اسرائیل کا کیا حشر ہوتا؟ لیکن بالآ خراسرائیل نے جنگ سے ٹھیک 2 گھنٹے تبل اپنی ریز روآ رمی کو چوکس کر دیا جبکہ اس کے صرف دو گھنٹے بعد حملہ شروع ہو گیا۔ شروع میں تو جنگ مسلمانوں کے حق میں رہی اورانہوں نے کافی بڑا حصہ واپس لے لیا ہمکین بعد میں جب امریکی امداد کی بھر مار ہوئی تو شاہ حسین پرزور دیا گیا کہ طے شدہ منصوبے کے مطابق اردن کی طرف سے حملے کا آغاز کیا جائے۔

اس نے براہ راست حملہ کرنے کی بجائے اپنی فوج شام کی سرحد پر بھیج دی جس نے بڑھتی ہوئی اسرائیلی فوج کوروک دیا الیکن اس کی خبر بھی اپنے آقا کوامریکا کے ذریعے دے دی اور اسرائیل سے درخواست کی کہ اسرائیل اس کی فوجوں پر حملہ نہ کرے۔ اسرائیلی وزیر دفاع موشے دایان نے ایسی کوئی درخواست مانے سے انکار کردیا۔ وہ نہیں جا ہتا تھا کہ اردن کوکوئی ضانت دی جائے۔ بس اتنا

رهاي آيت -/150 رواي آيت -/150 رواي آيت -/150

وَجَالِ (3)

كهدديا كهاسراتيل ايك اورمحاذ جنگ نہيں كھولنا جا ہتا۔

اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ:

یاسرعر فات کی غداری اورمعاہدۂ اوسلو کے بعد سے شاہ حسین نے اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور امن ندا کرات شروع کیے۔اس وفت کے امریکی صدرکلنٹن نے بیدوعدہ کیا کہا گر اسرائیل سے معاہدہ ہوجا تا ہے تواردن کے تمام قرضے معاف کر دیے جائیں گے۔مصری صدر حنی مبارک کے اشارے پراس غدار نے اسرائیل سے با قاعدہ نداکرات کیے اور امن معاہدہ کیا۔اس کے بدلےاسےARANA کاعلاقہ اور دریائے اردن کے پانی کے جھے کی منصفانہ تقسیم کا جھانسہ دیا گیا۔ بعد میں اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدہ بھی کرلیا گیااور بوں اردن کی طرف سے اسرائیل کی سرحد مکمل طور پرمحفوظ ہوگئی اوراسرائیلی افواج فلسطینی مسلمانوں کو کیلئے کے لیے آزاد ہوگئیں۔ النحق رابن کے ساتھ بھائی جارہ:

اس کم نصیب کے بدنام زمانہ اسرائیلی رہنما آبھق رابن کے ساتھ انتہائی قریبی اور ذاتی تعلقات عظے۔اسحق رابن کو دفنانے پراس نے بیتقریر کی:

''میری بہن لیہہ رابن! میرے دوستو! میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسالھے بھی میری زندگی میں آئے گا کہ میں اینے ایک بھائی، ایک ساتھی، ایک دوست، ایک فوجی جس سے میں اپنے خلاف دو بارملا، جس کی میں عزت کرتا تھااور وہ میری عزت کرتا تھا، کے نقصان پررووں گا۔ایک اییا آ دمی جو جانتا تھا کہ ہمیں فاصلوں اور رکا وٹو ں کوعبور کرنا ہوگا اور بات چیت کرنی ہوگی تا کہ ہم ا یک دوسر ہے کو بہجان سکیں اور اس بات کی کوشش کرسکیں کہ آنے والے کل میں ہماری یالیسی جاری ر کھی جاسکے۔ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بھائی اور دوست بن گئے۔'' المحق رابن جيسے سفاك قاتل اورمسلم كش صهيوني ليڈركو بھائى كہنے والا بيخص اپني ساكھ بحال كرنے كے ليے بيہ بھى كہتا چھرتا تھا: ''ہم محمد (صلى الله عليه وسلم) كے خاندان ہے ہيں اور ہمارا قبیلہ عرب میں سب سے قدیم ہے۔' جبکہ اسلام میں طے شدہ قانون ہے کہ سیاہ اعمال والوں کو

رعائی قیت-/150 روپے

اعلیٰ نسب کوئی فائدہ ہیں دےگا۔

اب اس کے انجام کی طرف آ ہیئے!اس کی موت 7 فروری 1999 ء کوجگر کے سرطان کی وجہ ہے ہوئی۔موت سے بل دنیا سے جاتے جاتے بھی اس نے ایک اور یہودنو ازحر کت کی۔اس نے ا پنی موت سے بل ہی امریکامیں دوران علاج اپنے بھائی کو ولی عہد کے منصب سے معزول کر کے اپنی انگریز بیوی (جواس پرمسلط رہنے کے لیے منصوبے کے تحت اس کے پاس بھیجی گئی تھی ) کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے عبداللہ کو ولی عہد بنالیا۔ واضح رہے کہ اس کا بھائی شنرادہ حمز ہ پاکستانی خانون شائسته اکرام الله کا داماد ہے۔ لیکن اس کے خیالات بھی بہت زیادہ لبرل ہیں۔ سے غداری کرنے والے و نیامیں فرانسیداد.....القدس سے غداری کرنے والے و نیامیں فرلیل و میر میں درنسل غداروں کی روائیداد.....القدس سے غداری کرنے والے و نیامیں فرلیل و خوار ہوئے ہی ، آخرت میں بھی عبر تناک انجام ان کا منتظر ہے۔خلافت عثمانیہ کے سقوط ،سرز مین عرب کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقتیم، بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کا خون اور ارض مقدس پر یہودی تسلط کے استحکام میں حصہ لینے کی نحوست ان سے زائل نہ ہوگی اور د جالی قو توں کے بیہ ہمنو ا اینے عبرت ناک انجام کو پہنچ کرر ہیں گے۔

#### (2) ياسرعرفات

یا دش بخیر، مجابد اعظم جناب باسرعرفات صاحب کوبھی ان مہر بانوں کی ان فہرست میں متاز جگہ دی جاسکتی ہے، جنہوں نے القدس کے محافظ کا اعز از سینہ پرسجانے کے باوجود بالواسطه طور بردجالی ریاست کے استحکام میں کردارادا کیا۔موصوف کے گھر میں بھی چونکہ خاتونِ اول یہودی النسل تھیں لہذا سمجھا جاسکتا ہے کہ یہود سے ان کی مثمنی اور القدس کے غاصبوں کےخلاف ان کا جہاد کس قدر''حقیقی'' ہوگا؟ موصوف نہصرف امریکی حکمرانوں کی سر پرستی میں دجالی ریاست کے سربراہوں کے ساتھ خیرسگالی کے معاہدے، ندا کرات اور مصافحے ومعانقے کرتے رہے بلکہ شریعت پراستقامت کوچھوڑ کرلبرل ازم اور جہاد فی سبیل الله کے بجائے انتخابی ڈھکوسلہ بازیوں پریقین رکھتے تھے۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں ان کی تنظیم ،حماس کے مجامدین اور اردن کے کسطینی مہاجرین کے لیے ستفل

رعائي قيت -/150روي

دَ قِال (3)

مسائل پیدا کرتی رہی۔اگر چہ عالمی میڈیا پراٹر انداز قوتوں نے ان کا ایج '' مردِ بجاہد' کا بنا رکھا تھا،کین جانے والے جانے ہیں کہ فلسطینی جہاد کو ان کی مفاد پرست سیاست نے انتہائی نقصان پہنچایا اور سینصرف اپنی نظیم میں شرعی اصولوں کورواج دینے کے بجائے غیر ضروری حد تک آزاد خیالی کو تروی دیتے تھے، بلکہ عالمی سطح پر بھی جہاس کے ایج کو داغدار کرنے ،فلسطینی مسلمانوں میں بھوٹ ڈلوانے اور اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنے کے حوالے سے بدنامی کی حد تک مشہور تھے۔اللہ تعالی القدس کو ایسے مہربان ہمنواؤں کی مہربانیوں سے محفوظ در کھے اور ہمیں ارضِ مقدس کے تحفظ اور حقیقی محافظین کی بہچان اور ان کی حمیر بان کی تحفظ اور حقیقی محافظین کی بہچان اور ان کی حمیر بان کی تحفظ اور حقیقی محافظین کی بہچان اور ان کی حمیر بان کی تحفظ اور حقیقی محافظین کی بہچان اور ان کی حمیر بانے ۔ آئین

#### (3) انورسا دات

انور سا دات کا شار بھی القدس کے نادان دوستوں اور دجالی ریاست کے نامہر بان ہمنوا وَں میں ہوتا ہے۔ دنیا کے اور بہت سے یہودنواز دن کی طرح ان کے گھر میں بھی " خاتون اول " قد امت برست يهودي خاندان ميعلق رکھتي تھيں۔ "جہاں سادات" نامي پیخاتون با قاعدہ منصوبے کے تحت ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھیں اور آخر تک ان سے وہ اقدامات کرواتی رہیں جس ہےالقدس کے فدا کاروں کے دل زخمی اور دجالی ریاست کے سر پرستوں کے مقاصد کی پھیل ہوتی تھی۔القدس کے دوطرف اردن اورمصر دواہم اسلامی ملک ہیں۔ان میںمظلوم مسطینی مہاجرین بھی پناہ لیتے ہیں اوران کی سرحدوں سے اسرائیلی قبضہ گیری کی حدود میں آنے والے علاقوں میں داخل ہوکراسرائیلی فوجیوں کا ناک میں دم کیا جاسکتا ہے، اس لیے د جالی نظام کی ہمنوا عالمی طاغوتی طاقتوں کی ہمیشہ بیرکوشش رہی کہان د دنوں ممالک کے حکمراں ان سے زیرِ دست اور تابع فریان رہیں۔ نہ وہ ایپے ملکوں میں شریعت کا نفاذ ہونے دیں اور نہا سے عوام کے جذبات کارخ القدس کے مظلوموں کی مدد کی ظرف پھرنے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جوبھی حکمراں آتا ہےاس کے گھر میں عموماً یہودی خاتون ملکہ محتر مہ کی شکل میں براجمان ہوتی ہے اوراس کے اقتدار کو شکم اور طویل تربنانے 卷55章 رعاتی قیت-/150روپ

<u>رُجَال (3)</u>

کے لیے بدی کی عالمی قو تیں ہرقتم کا تعاون اور جمایت کرتی ہیں۔ انور سادات کی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا جس میں وہ چائے کی میز پرالقدس کا مبارک ترین خطہ اسرائیل کی گود میں ڈال کر غالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اس کے عوض انہیں طاغوتی طاقتوں کی طرف سے اعزاز وانعام سے نوازا گیا، لیکن خود مصر کے محب دین ووطن عوام ان کے اقد امات کو کس نظر سے دیکھتے تھے، اس کا اندازہ ان کے قل کے واقعے سے ہوسکتا ہے، جب انہیں ایک پریڈ کے دوران گولیوں سے چھانی کر کے القدس سے خیانت کا انتقام لیا گیا۔ فلسطین کو قرآن کریم میں '' ارضِ مبارک'' کہا گیا ہے، اس سے جو وفا کرتا ہے وہ اللہ، رسول، ملائکہ اور مخلص مسلمانوں کے نز دیک سعادت مند شہرتا ہے اور جواس سے جفا کر سے وہ دنیا میں بھی تکو نی طور پر دھنے کا ردیا جا اور آخرت میں بھی براانجام اس کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمانی ریاست کے خلاف جہاد کی توفیق نصیب اللہ تعالیٰ ہمیں رحمانی ریاست کے خلاف جہاد کی توفیق نصیب فرمائے اور دنیا و آخرت میں برے انجام سے بچائے۔ آئین

₹56

#### مراجع وما خذ اسمضمون کی تیاری کے لیےان کتابوں سے استفادہ کیا گیا:

- 1. SELA AVRAHAM: "ABDULLAH BIN HUSSEIN", THE CONTINUM POLITICAL ENCYCLOPEDIA OF THE MIDDLE EAST, NEW YEAR CONTINUM.
- 2. "JORDEN AND 1948: THE PERSISTENCE OF OFFICIAL HISTORY.
- 3. AVE SHLAIM: "THE WAR OF PALESTINE: REWRITNG THE HISTORY OF PALESTINE", CAMBRIDGE UNIVERSITY RESS (2001).
- 4. LANDES JOUSHA: "SYRIA AND PALESTINE WAR: FIGHTHING KING ABDULLAH"S GREATER SYRIA PLAN".
- 5. ROGAN AND SHLAIM: "THE WAR OF PALESTINE".
- 6. TRIPP CHHRLES: "IRAQ AND 1948 WAR: MIRROR OF IRAQ'S DISORDER".

رعایتی تیبت-/150 روپے

₩57#

## د جالی ریاست کے مہربان ہمنو ا

اردن ومصرکے حکمران اور القدس کے نا دان راہنما: جو شخص بھی مادیت پرسی میں مبتلا ہوجا تا ہے، اللہ تعالیٰ کے غیبی وعدوں پر اس کا ایمان کمزور ہوجا تاہے.....اورجس شخص کا ایمان اللہ اور اس کے وعدوں پر یعنی آخرت کے حساب و کتاب اور جز اوسز اپر کمزور ہوجا تاہے وہ فتنۂ د جال کا شکار ہوجا تاہے۔۔۔۔۔اور جو مخص فتنۂ د جال کا شکار ہونے کے بعدان تد ابیر پڑمل نہ کرے جو حدیث شریف میں بتائی گئی ہیں (ان کا خلاصہ و جال I اور II کے آخر میں دیا گیاہے) توایک دن ایسا آتا ہے کہوہ دجالی قو توں کاہمنو ابن جاتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس عارضی اور فانی دنیا کی ادھوری اور بھی نہ پوری ہونے والی لذتوں میں اتنا کم ہوجا تا ہے کہ اسے حلال وحرام کی تمیزختم ہوجاتی ہے۔اس کے نزدیک سیدونیا ہی سب پچھے ہوتی ہے۔ ایمان، عقیدہ اور نظرید، دنیا پر دین غالب کرنے کا شوق ، انسانیت کونفس اور شیطان کی غلامی سے چھڑانے کے لیے قربانی دینے کا بے لوث جذبہ.... بیسب چیزیں اس کے نزدیک بے معنی ہوجاتی ہیں۔وہ منہاورشرم گاہ کی لذتیں پوری کرنے میں اتنامگن ہوجا تاہے کہ اس ونیا ہے اسے شدید محبت ہوجاتی ہے۔ دنیا کی فانی لذتوں کوچھوڑ نااور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے جان اور مال لٹانا اس کے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے۔وہ موت کواللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کی تیار کی ہوئی نعتوں کو پانے کا ذریعہ بچھنے کے بجائے دنیا ہاتھ سے جاتے رہنے کا سبب سمجھتا ہے۔ بیروہ خطرناک بیاری ہے جسے حدیث شریف میں "وَ هُ۔ن" کا نام دیا گیا ہے۔اس مرض میں گرفتار شخص دنیا کی محبت اورموت ہے ڈر کی وجہ ہے نہ اس دنیا میں معز زمسلمان بن کررہ سکتا ہے اور آخرت میں تو اس کا پچھ حصہ ویسے ہی باقی نہیں رہتا۔اس مرض کی بیان کی گئی علامات ورحقیقت' وجالی ریاست' کے باشندوں کی صفات ہیں۔فتنهٔ د جال درحقیقت' مادیت پرسی' کا فتنہ ہے یعنی خدا

**第58**章

رعایی قیت-/150ردب

برستی اور انسانیت کے لیے خلوص و ایثار کے بجائے مفاد پرستی، لذت پرستی، عیش پرستی اور آ رام پسندی۔ جفائشی کی ساوہ زندگی چھوڑ کر جولوگ آ رام طلبی کی مصنوعی زندگی میں مبتلا ہوجاتے ہیں، وہ '' د جالی ریاست'' کے استحکام کے لیے اس کے ہمنواؤں کا کر دارا داکرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ممالک ہے پیچوں نیج '' د جالی ریاست' اپنی ابتدائی شکل میں قائم ہوگئی ہے اوراسے گردو پیش ہے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ آ ہے! اس بات کو بچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی القدس سے اور اس کے نگہبان فلسطینی مسلمانوں سےاتنے بے پروااور فتنهٔ د جال کے اتنی بُری طرح شکار کیسے ہو گئے؟ غيش وعشرت كا فتنه:

آج ہے کم وہیش جالیس سال برانی بات ہے کہ 'عرب اسرائیل جنگ' ، ہوئی جوابتدامیں ( کسی حد تک ) اسلام کے نام برلڑی گئی تھی۔اس کے آغاز میں تو مسلمانوں نے بڑی پیش قدمی کی کیکن بعد میں اینوں کی غداری نے جنگ کا نتیجہ ہی بدل کرر کھ دیا۔غداری اورمخبری اگر چہ جنگ ہے پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن اسرائیل بدمست ہو کر سمجھ بیٹا تھا کہ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاسکتا۔ خیر! بعد میں بہت حد تک غداری اور بڑی تعدا دمیں امریکی مدد نے یہودیت کے غبارے میں اتنی ہوا بھردی کہوہ بدترین شکست سے بچے گیا۔امریکا کی طرف سے اتنے بڑے بیانے پراسرائیل کواسلحہ بهیجا گیا که عرب مسلمانو ں کو تمجھ نہ آتا تھا کہ وہ امریکا کی جفا پر جبرت کریں یا اس وفت کوروئیں جب انہوں نے اس پراعتبار کیا تھا۔

جنگ رکنے کے بعد عرب مسلمانوں نے امریکا کی اس بے رخی پر امریکا کو تیل سپلائی کا بائيكا ك كرديا \_اس وفت آل سعود كے واحد غيور حكمران شاه فيصل نے ايك مشہور تقرير كي تھى: ودہم تیل کے کنووں کو آگ لگادیں گے اور اونٹنی کے دودھ اور تھجور والی روایتی زندگی کی طرف واپس لوٹ جائیں گھے''

اس ہے آگے بڑھ کرعراق کے غیور حکمرانوں نے اس سے بھی اہم کام کیا۔وہ بیتھا کہ شال میں برٹش پٹرولیم اور جنوب میں امریکن آئل کمپنی کوسر کاری تخویل میں کے لیا اوراس طرح یہودو نصاریٰ کواس خطیر آمدنی ہے محروم کر دیا جوان کومسلمانوں کی دولت سے ہور ہی تھی۔اس کے علاوہ <u>رخال (3)</u>

یاس وقت کی بات ہے جب اس قوم میں غیرت تھی اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں فکرر کھی تھی۔ یہ بات امریکا اور اس کے ناجا کز بیٹے کو بہت بری لگی اور اس نے اس کا توڑ کرنے کے لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عربوں میں قوم برستی اور عیش پرستی کو فروغ دیا۔ انہوں نے عرب بھائیوں میں اسلامی اخوت کے بجائے عرب قومیت کا تصور پیدا کیا اور ان کی جفائشی والی زندگی چھڑ واکر ان کا معیار زندگی انتابڑ ھا دیا کہ آیندہ وہ ایسے بیانات سے باز رہ سکیس اور اس طرح کی ہمت دوبارہ نہ کرسکیس کہ اپنے ہی تیل کے کنوؤں پر بارودر کھ کر انہیں تباہ کرنے کی وہمکی دے سکیں۔

آج اگرہم دیکھیں تو وہ اپنی جال میں جس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ۔ عرب بھائیوں میں عیش وعشرت کی عاوت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اگر اور بہت ی باتوں کونظر انداز کر دیا جائے تو بھی ایک بات کا جواب نہیں دیا جاسکتا۔ وہ بیہ کہ عرب ممالک میں عرب قومیت کے دعویٰ کے باوجوہ اپنے ہی عرب بھائیوں (لیعنی فلسطینی مسلمانوں) سے اس قدر بے رخی کیوں برتی جارہی ہے؟ اس بات کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ پھر کہیں ایسانہ ہو کہ اللہ ان سے وہ چیز چھین لے جس پر انہیں بڑانا زہے۔

آیئے! دیکھتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی کس طرح سے یہود کے بچھائے ہوئے عیش و عشرت کے جال میں بھینسے ہوئے ہیں۔

عرب رہنماؤں اور مالدار شیوخ کا حال:

اگرعرب بادشاہوں کی دولت سے قطع نظر کرلیا جائے تو بھی دنیا کے بیچیاس امیرترین عرب شیوخ کی دولت اورا ثانثہ جات 236.24ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں۔ بیواضح رہے کہاس میں

**#60**≸

بادشاہوں کی دولت شامل نہیں لیکن بیساری دولت اسلام اورمسلمانوں پرخرچ ہونے کے بجائے آ رام طلی ، عیش پیندی اور تفریح پرلگ رہی ہے۔عرب بھائیوں کے دوسب سے بڑے عیاشی کے مراکز میں دبئ اور لبنان شامل ہیں جبکہ مراکش بھی ان کے عیاشی کے مقامات میں ہے ایک ہے۔ هوائی جہاز وں کی خریداری:

سعودی شنرادہ برنس ولید بن طلال وہ پہلا شخص ہے جس نے Super Jumbo A-380 کی خریداری کی ہے۔ بیروہ پہلاشخص ہے جس نے انفرادی حیثیت میں بیہ جہازخریدا ہے۔خریدنے کے بعداس نے اس میں طرح طرح کی آرائش وزیبائش کے لیے باضا بطہ طور پر ا کیا۔ Interior Designer سے رابطہ کیا تا کہ وہ اس'' ہوائی محل' میں تز نمین وآ رائش اور عیش و آرام کااضافی سامان مہیا کرسکے۔

مشرقِ وسطی میں بڑھتے ہوئے ہوائی سفر اور ہوائی جہاز وں کی انفرادی طور برخر پداری کو مدنظر ر کھتے ہوئے مغربی کمپنیوں نے دبئ میں ایک نمائش کا اہتمام کیا،جس میں ہوابازی کی تاریخ میں پہلی مرتبهاس بات پرخصوصی توجه دی گئی که س طرح جهاز کے اندرونی حصوں کی خصوصی زیبائش کی جائے۔ بحری جہاز وں کی خریداری:

اس وفتت عرب امارات کے نتیخ اور روس کے ارب پتی ابراہیم دوف کے درمیان اس بات کا مقابلہ چل رہاہے کہ س کا بحری جہاز دنیا کی سب ہے مہنگی بحری سواری (Yatch) ہوگی؟ یا در ہے کہ بیہ Yatch غالبًا اٹلی میں تیار ہورہی ہے اور اس میں عیش وعشرت کا مہنگا ترین سامان مہیا کیا جائے گا۔اس طرح کی ایک Yatch کی قیمت عام طور سے 30-20 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ ہوتی ہے اور اس میں کیا گیا مزید کام 2 سے 10 کروڑ ڈالر لے لیتا ہے۔ قطر کا چنخ جو کہ غالبًا عربوں میں سب سے زیادہ فضول خرج ہے، اس نے 30 کروڑ ڈالر کی کثیر رقم ہے لندن کے وسط میں انتہائی مہنگا فلیٹ لیا ہے جو کہ عیش وعشرت میں اپنی مثال آپ ہے۔اس میلیس کے ہرفلیٹ میں جانے کے لیے ایک الگ لفٹ مختص کی گئی ہے۔ شیوخ کوایک طرف حجوژ دیں،آپ بیرد کیھ کرجیران رہ جا کیں گے کہ لندن کی اکثر و بیشتر عاتی قیت-/150رویے

<u>رَحَال (3)</u>

تجارتی اور مالیاتی علاقوں کی زمینیں عرب حضرات نے خرید کی ہیں۔ جبکہ عرب حضرات کو اس ملک (برطانیہ) میں عداوت آ میزنظروں سے دیکھا جا تا ہے اور بیدوہاں آزادی اور Privacy کے ساتھ گھوم بھی نہیں سکتے۔ ان مہنگے علاقوں میں Oxford Edgware اور Streets) شامل ہیں۔ اور Bond اسریٹس (Streets) شامل ہیں۔

بلندوبالإعمارات:

، عرب حضرات بہت بڑے پیانے پر اپنا ہیسہ ٹی اور گارے پر لگارہے ہیں۔اس کا اندازہ درج ذیل سریفلک عمارتوں کی تعمیر سے لگایا جاسکتا ہے۔

۔ یہ برخ دبئ: او نیجائی 1050-800 میٹر۔اس دفت دنیا کی سب سے او نیجی عمارت ہے۔ کے برخ دبئ: او نیجائی 1050-800 میٹر۔اس دفت دنیا کی سب سے او نیجی عمارت ہے۔ کی البرخ: 1,200 میٹر۔الخیل والے دبئ ہی میں اسے بنار ہے ہیں اور سے 1,200ء میں ممل ہوجائے گی۔

ی برج الکبیر: 1,500 میٹر۔اس پرغور کیا جار ہاہے اور بیکویت میں بنایا جائے گا۔ کے المرجان ٹاور: 1,500 میٹر۔ بیبھی زبرغور ہے اور اس پر کا م شروع نہیں ہوا۔ بیب بحرین میں بنایا جائے گا۔

اس طرح پورے مشرق وسطی میں بڑے پیانے پراونجی اونجی عمارتیں بنائی جارہی ہیں، گویا کہ ۔۔۔۔۔ اللہ معاف کر ہے۔۔۔۔ قوم عاوکی روایت زندہ ہورہی ہے۔ برج دبئ کی پوری اونچائی چیپائی جارہی ہے تا کہ اس سے اونجی عمارت نہ بنائی جاسکے۔اس میں دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہوگا، جبکہ ایسے ایار ٹمنٹ بھی ہول گے جن کی Interior Designeing اٹلی کے مشہور منٹ بھی ہوں گے جن کی Gorgio Armani سے کی ہے،جس کا نام Fashion Icon

اس پروجیک کا تھیکہ Emmarنے لیا ہے، جس نے تغییرات کے شعبے میں ونیا کھر میں 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ برج دبئ خود 20 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے، جس میں 500 ایکڑ سے زیادہ اراضی استعمال کی گئی ہے، جبکہ اس پرخرچ کی جانے والی رقم کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے زیادہ مہنگافی مربع کلومیٹر علاقہ ہے۔

**∌62** 

رعاجی قیت-/150روپے

(3)043

الخیل کاپروجبکٹ The World':

الخیل کا 'The World' پروجیکٹ' دراصل ایک مصنوی جزیرہ ہے جس کو Al-Nakheel نے بنایا ہے۔ یہ بہت سارے جزیرے ہیں جو کہ بالکل دنیا کے نقشے کا محونہ ہیں۔ اس میں چین کے شہر Shanghae کا حصد ایک ارب پی چینی نے 28 ملین خوالہ کی لاگت سے خریدا ہے، جس پر وہ بالکل Shanghae شہر کے نقشے کا ہوئل اور Resort بنائے گا۔ اس متمول چینی کا نام Hu ہو گاہ اور President ہو کہ ایک کی رقبہ تو کہ ایک معلوم نہیں گئین و Shanghae کا مالک اور President کا مالک اور S8,000 مربع گز ہے۔ یہ اکیلا ہی معلوم نہیں گئین جو علاقہ اس نے خریدا ہے اس کا رقبہ 58,000 مربع گز ہے۔ یہ اکیلا ہی اس دوڑ میں شامل نہیں ، دواور امار اتی باشندوں نے بھی Fantasy Island کے نام سے اس دوڑ میں شامل نہیں ، دواور امار اتی باشندوں نے بھی کا مرکز بنانا چاہے اس کا مرکز بنانا چاہے ہیں۔ ان کا نام احد بن عبداللہ اور عبداللہ بن محمد الشانی ہے۔ انہوں نے یہ جزیرہ بیس نے دوئر ڈالر میں خریدا ہے۔ آخری خبریں آنے تک دبئ کی غیر شری معیشت کے زوال کی بنا پر سے پر وجیکٹ بری طرح سے ناکامی کا شکارتھا۔

دوسرے ممالک میں عرب شیوخ کی فضول خرچیاں:

آغازا پنے ہی ملک سے کر لیتے ہیں۔رجیم یارخان میں ان کے شاہانہ محلات اور شکار گاہیں ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک امریورٹ بھی قائم کیا ہے۔ یہاں وہ شکار کے لیے آتے ہیں اور ملور کی ایک نایاب ترین سل (Bustard) کا شکار کرتے ہیں۔ یا کستانی حکومت نے اپنے ان مہمانوں کو 200 مربع میل کا علاقہ شکار کے لیے دیا ہوا ہے۔

ایک مشہور صحافی نے اپنی رپورٹ میں لکھاتھا کہ امریکا میں عربوں کے لیے پابندیوں ایک مشہور صحافی نے اپنی رپورٹ میں لکھاتھا کہ امریکا میں عربی شہر''لاس ویگاس'' کی اور مشکلات کی وجہ سے اب عرب شیوخ نے عام طور سے مشہور امریکی شہر''لاس ویگاس'' کی جواگا ہوں کے ہجائے مشرق بعید میں بیسڈگا پور، مکاؤ جواگا ہوں کے ہجائے مشرق بعید کارخ کرنا شروع کردیا ہے۔مشرق بعید میں بیس جاکرا پی (چین کے زیر تسلط جھوٹا ساساحلی ملک) بنکاک، تھائی لینڈ، ملیشیا اور دیگر جگہوں میں جاکرا پی

قیمتی د *ولت لٹا دیتے ہیں*۔

یصحافی لکھتاہے کہاب''لاس ویگاس'' کے پچھ ہوٹلوں میں جوئے اور ناچ گانے کے بجائے مسلمانوں کے خلاف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور ایک میں اس نے خود شرکت کی بھی تھی ، جس میں اس نے مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے تھنگ ٹینک اور تو ہین رسالت کے مرتبین کے غلاف واحدآ وازاتھائی تھی اورمسلمانوں کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔

اس طرح لبنان اورمراکش میں خوشگوارآ ب وہوااور ساحلی فضا ٹھنڈی فضا کی وجہ سے عیاشی کے مراکز ہیں۔ پچھلے دوسالوں میں لبنان کے حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ایک ریکارڈ تعدا د اسكاٹ لينڈ چکي گئي تھي۔

Andrew Harthey Traver Agents جوكهايك فائيواسٹار موثل Balmorall میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے شعبے سے منسلک ہے، بتا تاہے:

''اسکاٹ لینڈعرب مارکیٹ کے لیے ایک خاص چیز ہے۔عرب اس کی خوبصور تی ہے نیز اسکاٹس کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئے تھے۔اس نے مزید کہا کہ عرب بہاں ایک مہینے ے زیادہ رہے اور تمام دیکھنے والی چیزیں دیکھیں۔''

اس کے علاوہ بیہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہمارے عرب بھائی آج کل عیاشی کے لیے یا تو یورپ کارخ کررہے ہیں یا پھرمشرق بعید کا۔ 1 1/9 کے بعد امر یکا نے عربوں پریا بندی لگائی تھی تو زیادہ ترنے مکاؤمیں جوئے کے اڈوں کارخ کیا جو کہ چین کے زیرانتظام ہے، کیکن اس کی کہانی ہا تگ کالمجیس ہے تاہم فرق صرف اتناساہے کہ مکاؤپر تگال کوسوسال کے لیے تحفہ دیا گیا تھا، کیکن یہاں تقریباً وہی نظام چل رہاہے، جوکہ پر تگال میں آج سے ہیں سال پہلے تھا، یالکل ہا تگ کا نگ کی طرح۔

ایک اور ناخوشگوارمثال شاہ فہد کی ہے، جن کے بارے میں ایک امریکی تاریخ دان لکھتا ہے: '' میرش اینے آپ کو کیسے خادم حرمین شریفین کہتا ہے، جبکہ ' لاس ویگاس'' میں ( کیری پیکر کے بعد) سب سے بڑی BET (شرط) ہار گیا تھا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے Detain کرلیا

وحِبَال (3)

سیاتھا۔ پھر جب پیسوں سے بھراہوائی جہاز بھیجا گیا تب جا کرحکومت امریکانے اسے رہا کیا تھا۔'' لگزشری کا روں کی خربداری :

عرب مما لک میں لگرثری گاڑیوں کی مانگ اس قدر برٹھ گئی ہے کہ مالی سال 2006ء - 2006ء میں میں تمام مہنگی اور پر شش گاڑیوں کی طلب میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ 2006ء - 2006ء میں اوسطاً 16 فیصد سے 20 فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ بحرین کی حکومت نے دو کمپنیوں کو لئسنس جاری کیے ہیں کہ وہ ان کے ملک میں گاڑیوں کی فیکٹری لگا سکیں۔اس کا اصل مقصد سے کہ بحرین کی حکومت جا ہتی ہے کہ مشرق وسطی کی ساری گاڑیاں یہاں تیار ہوں اور پورے خطے میں فروخت ہوں۔

عرب بھائیوں کواللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے کے بجائے فضول شوق پالنے کی ایسی عادت ہے کہا یک دستاویزی فلم میں ایک شخ نے اپنی 200 گاڑیاں دکھا ئیں اور یہ بھی بتایا کذاگر گاڑی پرانی ہوجائے تو ہم اسے بیچنا پی تو ہیں سیجھتے ہیں۔ہم اسے اپنے ملازموں کوتو دے دیتے ہیں،لیکن بیچتے نہیں ۔کوئی شک نہیں کہ اس میں عربوں کی اس فطری سخاوت کا اظہار ہوتا ہے جوان کے آباء واجدا دمیں تھی ،لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ بیاس عمدہ خصلت کا غلط استعمال ہے۔ لیبیا میں خربیداروں کا یا گل بین:

ہ بیریا گو کہ بہت زیادہ مالدار ملک نہیں ،لیکن یہاں بھی مادیت برستی بہت بڑھ گئی ہے۔اس سے بقیہ مما لک کا حال خودمعلوم ہوجائے گا۔

لیبیا میں پابند یوں کے خاتے کے بعد بڑے بیانے پر چکدارکاریں اور موٹر سائیکلیں بہت زیادہ عام ہوتی جارہی ہیں۔ طرابلس (Tripoli) جو کہ اب ایک درجن سے زائداعلی درجہ کے منظے ہوٹلوں کا گڑھ ہے، اس میں کئی نئے شابنگ مال کھل گئے ہیں۔ Gregaresh منظے ہوٹلوں کا گڑھ ہے، اس میں کئی نئے شابنگ مال کھل گئے ہیں۔ Street میں ہوتیک کھل گئے ہیں۔ 808 کی جیز کی بینٹ اور \$1300 کی Street اور \$250 کے پر فیوم بیچنے والی دکا نیں کھل گئی ہیں۔

ان دکانوں پرخرچ ہونے والا زیادہ تر پبیہ سیاسی طور پر امریکا کے اثر ورسوخ میں رہنے

**≋65**套

والےسیاست دانوں کے پاس سے آتا ہے۔

واسے سیا سے وہ اس ملک میں امیر تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ باقی زیادہ تر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ملک میں امیر تو اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ باقی زیادہ ہر بس جی رہے ہیں۔ یادر ہے کہ لیبیا \$30 ارب ڈالر شیل کی آمدنی سے کما تا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال وہ مختلف تر قیاتی کا موں پر 19 ارب ڈالر صرف کرتا ہے، جس کی وجہ سے کئی امریکی اور یور پی مال وہ مختلف تر قیاتی کا موں پر 19 ارب ڈالر صرف کرتا ہے، جس کی وجہ سے کئی امریکی اور اور پی میں جو انہیں مل بھی جاتے ہیں اور پھروہ لوٹ مار کا بازار گرم کرتی ہیں۔

مشرقی وسطی کی مقامی لگژری مارکیث:

تو حید عبداللہ جو' 'وبئ گولڈ اینڈ جیولری گروپ' اور LLC) Damas) کا منیجنگ ڈائر یکٹر ہے۔ اس نے '' مارکیٹنگ فارلگزری پروڈکش' MARKETING FOR LUXURY) کے منطقہ ایک کا نفرس میں بیدنکات پیش کیے منطقہ: PRODUCTS کے موضوع پر منعقدہ ایک کا نفرس میں بیدنکات پیش کیے منطقہ:

-" 2010ء تک لگزری گولڈ کی علاقائی مارکیٹ (بینی عرب ممالک کی مارکیٹ)

100 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی جس میں دبئ کا حصہ 8 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہوگا۔''

- ''عرب خواتین اور نوجوانوں کی موجودہ نسل 20سال کی عمر سے ہی لگژری گولڈ کے سنجیدہ خریدار ہوتے ہیں۔مغرب کے مقابلے میں جہاں یہ 40سال کی اوسط تک ہے۔اس طرح ہمارے مشہور برانڈ کو 20سال مزیدل جاتے ہیں۔''

- ''بین الاقوای لگڑری مارکیٹ کا موجودہ جم تقریباً 400ارب ڈالڑ ہے، جس میں سے 10 فیصد مشرقِ وسطی میں ہے۔ بردھتی ہوئی آمدنی کی شرح اور دبئ کی ابھرتی ہوئی لگڑری مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ بیہ مستنقبل میں اور تیزی سے پھیلے گی۔''

- ''بین الاقوای سطح پر 32 فیصد لگڑری مارکیٹ کی آمدنی زیورات اور گھڑیوں سے حاصل ہوتی ہے، جو کہ ایک اہم جز ہے۔ لگڑری مارکیٹ کے مالی سال 2006ء کی پہلی ششماہی بیس سوئزر لینڈکی سوئٹزرلینڈ ساختہ گھڑیوں کی ما تک میں پچھلے سال کے مقابلے میں 12.2 فیصد اضافہ دیکھا گیااور رقم تھی 17.5 کروڑ ڈالے''

**≱66**≇

رعاتی تید-/150روپ

وَعَالَ (3)

- ''ہم امید کرتے ہیں کہ لگڑری گھڑیوں کی فروخت 2006ء کے آخر تک 50 کروڑ ڈالر ہے تنجاوز کر جائے گی ، جبکہ اس مار کیٹ کا حجم 2010ء تک 4ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔'' - '' آج کا گا مکنوجوان ہے، زیادہ پڑھالکھا ہےاور زیادہ چیزیں مانگتا ہےاور برانڈ کے علاوہ مکمل نگژری ایکسپیرینس چاہتا ہے جس میں World Class Shoping کی سہولت اور بہترین Customer Service شامل ہیں۔''

معاذ برکات جو کہ World Class Council کے مشرق وسطی ہڑ کی اور پاکستان کا ایم ڈی ہے، کہتا ہے:

'' مارکیٹ میں گہرے ریسرچ کے بعد ہم ایک بار پھرسونے کی جیولری کی ما نگ میں دوبارہ اضافہ د نکھر ہے ہیں۔اضانے کابیر جحان آ بندہ برسوں میں مزیدنمو پائے گا۔''

دبئ کی آیادی کا تناسب

(DEMOGRAPHICS OF DUBAI)

آیئے!اب دبئ کی آبادی کا تناسب دیکھتے ہیں۔ دبی میں نسلی اعتبار سے درج فریل لوگ آباد ہیں:

17 فيصد

مقای (اصل عرب)

51 فيصد

ہندوستانی

16 فيصد

بإكستاني

وقصد

بنگالی

3 فيصد

فلی پینو (فلیپنی )

دبی کی کل آبادی 1,0422,000 کے لگ بھگ ہے، جس میں سے مرد تقریباً

1,073,000 اور 349,000 عورتيس ہيں۔

مردوں میں 250,000 کے قریب مزدور ہیں جو کہ تغییرات کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ سالا نہ جالیس لا کھ سیاح دبئ آتے ہیں اور دبئ کی معیشت میں ایک ارب ڈالر ڈال کر جاتے رعای تیت-/150روپے

李67章

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہیں۔ایک اور جیرت انگیز ہات رہے کہ دبئ کی معیشت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت تھی، جس کی شرح 15 فیصد ہے بھی زیادہ تھی، لیکن گرانی کی شرح بھی 12 ہے 5 نیصد کے درمیان تھی۔ حکومت اسے 5 نیصد تک محدو در کھنا جا ہتی ہے۔

اگرایمان وآخرت کے زاویۂ نظرے دیکھا جائے تو دبئ ایک عبرت کدہ ہے،جس میں ہمارے عرب بھائی مادیت پرستی کاانجام دیکھے سکتے ہیں۔اگروہ اس طرح کی ترقی کرنا جا ہتے ہیں تو دیکھ لیس کہ ان کےاپنے مقای افرادا قلیت بن کررہ گئے ہیں اوران کا اپناخون کس حد تک صاف رہ گیا ہے؟ يلاسٹك سرجرى اور كالتمنيٹكس:

دبیٔ میں پلاسٹک سرجری اور آپریشن کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے،جس کی اصل وجہ اس کی بے تحاشا ما نگ ہے۔ اگرچہ پلاسٹک سرجری سے بعض معقول کا م بھی لیے جا سکتے ہیں، جیسے بڑھا ہے کی وجہ ہے لئک جانے والی کھال کمی کرنا، جلی ہوئی کھال کو تبدیل کرنا اور زخم کے نشانوں کومٹانا شامل ہیں،اس کے علاوہ موٹایے کے شکار افراد کے لیے چربی کم کرنے کی سہولت بھی موجود ہے،لیکن ایک نامعقول بات ریہ ہے کہ اس میں بھی خرافات موجود ہیں ۔سب \_ے اہم خرافات درج ذیل ہیں:

- پشت کی بناوٹ تبدیل کرنا۔

-عورتوں میں سینے کے اعضا کی ہناوٹ میں تبدیلی <sub>-</sub>

اور دیگرخرافات میں بھی کمی نہیں جو کہ دبئ میں عام ہیں اور دوسرے عرب مما لک میں بھی عام ہور ہی ہیں۔موجودہ سال میں ان خرافات میں دبئ میں تیزی سے اضافہ ہواہے اور اس کی قیمتیں بھی 15 ہے 20 فیصد تک بردھی ہیں۔

ترقی .... بین اخلاقی اقد ارکی قیمت پر اگرچہ پچھلوگوں کے نزدیک بیہ بات قابل رشک ہے کہ دبئ کی ترقی ایک مثال ہے،اس ک ظاہری رونقیں ہروفت جگمگاتی رہتی ہیں،لیکن تصویر کا دوسرا رخ انتہائی بھیا تک ہے،جس سے ہارے عرب بھائیوں کوسبق سیکھنا جا ہیے۔

**⋾68**隻

(3) رُجَال

ربی اگر چہسیاحوں کا ایک عالمی مرکز ہے لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بہاں کی عورتوں کے بارے میں ایک خوفناک نقشہ کھینچا ہے۔ تنظیم کے مطابق دبئ جنسی تجارت کا بڑا مرکز بن چکا ہے۔ یہاں قبہ خانوں کی بہنات ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے مشرق وسطی میں دبئ کے بعد صرف اسرائیل کا نمبرآتا ہے۔ طوالفوں کی اکثریت (ماسوائے ان کے جوسارا وقت یہی کام کرتی ہیں) دن کوسوتی ہیں، دو پہر سے رات دس بجے تک مختلف ریسٹورنٹس میں بیروں کی خدمات انجام دیتی ہیں جبہشام سے دو پہر سے رات دی بے تک محتلف ریسٹورنٹس میں بیروں کی خدمات انجام دیتی ہیں جبہشام سے رات کے درمیان اپناروایت کام کرتی ہیں۔

طوا کفول میں درج ذیل قو میت کی عور تیں شامل ہیں:

روی: پیر چونکه خوبصورت، صحت منداور گوری ہوتی ہیں، اس لیے عرب حضرات ان کو پہند
کرتے ہیں۔ان میں سوویت یونین سے آزاد ہونے والی ریاستوں کی عورتیں شامل ہیں۔
چینی، فلی پینو: ان کوزیادہ تروہ غیرمکلی سیاح پہند کرتے ہیں جن کا تعلق امریکا ویورپ سے ہوتا ہے۔
ایتھو بین، افریقی: پیرعام طور سے مزدورں کا نشانہ بنتی ہیں۔

ہندوستانی، پاکستانی: انتہائی شرم کا مقام ہے کہ ان میں جنوبی ایشیا اور پاکستان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں اشتہار آتا ہوتی ہیں لیکن اس ہے بھی زیادہ شرم کا مقام ہے ہے کہ ایک زمانے میں 'فطیح ٹائمنز' میں اشتہار آتا تھا:"Famous Lahori Mujra" (مشہور لا ہوری مُجرا)

طوائفوں کے تناسب سے دیکھا جائے توبہ بات قابل غور ہے کہ یہاں زنا کاری کابازاراس حد تک گرم ہے کہ اکثر اماراتی باشندے یہ بات سن کرنظریں جھکا لیتے ہیں کہ دوسرے ممالک سے آنے والے افراداکثر و بیشتر اسی مقصد کے لیے یہاں آتے ہیں۔

ایک اور انسانی اکمید ہے کہ عرب حضرات حیدراآباد (ہندوستان) ہیں عورتوں سے شادی

کرنے کے بعد انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حیدراآبادی بھی غربت کی وجہ سے اپنی بیٹی بیاہ کر

ہمیشہ کے لیے بچھتاہ ہے میں پھنس جاتے ہیں۔ افسوسناک بات توبہ ہے کہ شادی کروانے والے

ہمیشہ کے لیے بچھتاہ ہے میں خی مہر کی طرح ما تگ لیتے ہیں اور بمشکل ان غریب والدین

(39)

کو 5000 روپییل یا تا ہے۔

اس ہے بھی افسوسناک صور تھال سعودی عرب کی ہے۔ یہاں پر کام کرنے والی عور تیں جنہیں نوکرانی یا میڈ (Maid) کہتے ہیں، بڑی تعداد میں انڈ و نیشیا، ملیشیا، فلپائن، سری لئکا اور ویگر ملکوں سے لائی جاتی ہیں۔ ان میں سے فلپینی اور ویگر عیسائی عور تیں چھٹی کے ونوں میں ویحد، جعرات) پیغلیظ کام کرتی ہیں جبکہ نا جائز اولا دوں کو سے پارکوں یا بیتیم خانوں میں چھوڑ ویتی ہیں۔ ایک این جی او کے مطابق جدہ اور اس کے گردونواح سے ایک سال میں 3000 سے زائد ایسے بچوں کو اٹھایا گیا۔ سوچنے کی بات سے کہ غیر ملکی خاد ماؤں کا میر بھان کہیں اہل حرمین کواس گندگی میں ملوث کرنے کی منصوبہ بندکوشش تو نہیں۔

اس کے علاوہ معاملات یہاں تک ہی محدود نہیں ہیں خود ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہے۔
آرٹ کی آٹر میں جرے ہوتے ہیں۔ بے حیائی اور فخش کا موں کا پر چار کیا جا تا ہے۔ جیران کن بات تو

یہ ہے کہ خود پاکستان میں بھی روی اور چینی طوائفیں آتی ہیں اور کراچی کے پوش علاقوں اور اسلام آباد
میں یہ کوئی غیر معروف بات نہیں۔ اور اس سے بھی جیران کن بات سے ہے کہ اسلامی ریاست پاکستان
کے بعض سیاست دان اور بیور و کریٹ اس بین الاقوامی گھناؤنے کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں۔

اس طرح کے واقعات اکثر عرب شیوخ اور اب تو حکم انوں میں بھی بہت زیادہ عام ہوتے
جارہے ہیں۔ اللہ ہی سب کو ہدایت دے اور اپنی دولت کوعیاشی کی بچائے اسلام کی خدمت کے
لیے خرج کرنے کی توفیق دے۔ اس قشم کے دووا قعات ملاحظ کریں:

-برادرملک قطرکاامیران معاملات میں سب کو پیچے چھوڑ چکا ہے۔ ایک دفعہ شراب کے نشے میں دھت کی نائٹ کلب میں مگن تھا (اپنے ملک میں)۔اس دوران اس کا دل ایک لڑی پرآگیا جو کہ ناچ رہی تھی۔اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس لڑی سے بات چیت کر کے نکاح کا معاملہ کرادو۔وزیر موصوف نے پہلے توامیر کوغور سے دیکھا، بعد میں صرف اتنا کہ سکا:'' جناب! یہ آپ کی بیٹی ہے۔'' میوہ ی غیرت مند شخص ہے جس نے پچھ عرصہ پہلے اپنے باپ کا تختہ اس وقت الٹ دیا تھا جب وہ علاج کے سلسلے میں لندن یا سوئٹر رلینڈگیا ہوا تھا۔

**₽70**#

رعاتی قیت-/150روپ

دُ<del>قِالِ</del> (3)

- بحرین کے شیخ عیسیٰ خلیفہ کی بہن جس کا نام مریم خلیفہ تھا، ایک غیرملکی انگریز کے ساتھ بھا گ گئی تھی۔ وہ غالبًا امریکی تھا اور بین 2000ء کے آس پاس کی بات ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس طرح کے نجانے کتنے واقعات ایسے ہیں جن کاکسی کوملم ہیں ہویا تا۔

عربوں میں خاص طور ہے دبئ میں عورت کی جس بھیا نک تصویر کی منظر کشی کی گئی ہے،اس کا سب سے بھیا نک پہلوبھی من کیجیے۔انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں لکھا نھا کہ چینی عورتوں سے جب معلومات لی گئیں تو انہوں نے بتایا کہان کے زیادہ تر گا کہ وہ امریکی فوجی ہوتے ہیں جو کہ عراق سے پچھ دن کی چھٹیوں پر دبئ آجاتے ہیں۔اس طرح سے ہم انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ امارات ،عراق جنگ میں کتنا ''اہم'' کردارادا کررہاہے۔

اس بات کا ایک اور شبوت میربھی ہے کہ امارات میں'' جبل علی'' نای بندر گا ہے جو دنیامیں سب سے بڑی مصنوعی (انسان کی بنائی ہوئی) بندرگاہ ہے۔قطر کے امریکی اڈے کے بعدیہ بندر گاہ بھی امریکی جنگی طیارہ بردار جہاز وں کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کے مرکز کا کام کرتی ہے اور اس طرح امارات میں غیرملکی فوجی مسلسل آتے رہتے ہیں۔

آج تک مسلمان حکمرانوں کا المیہ بیر ہاہے کہان کی سب سے بڑی کمزوری عورتیں ہی رہی ہیں،لیکن وہ اس حد تک گر جا ئیں گے کہ غیرمسلم حملہ آ وروں کوعورتیں فراہم بھی کریں گے،اس ذلت کا تصور بھی پہلے زمانے کے مسلمانوں نے نہ کیا ہوگا۔

اردن کا بادشاہ (عبداللہ) جس کا تعلق تاریخی غداروں ہے ہے، اس کا باب وہی شخص تھا جس نے خفیہ طور سے 1973ء کی جنگ سے ایک ہفتہ پہلے تل ابیب جا کرموساد اور اسرائیلی وز براعظم گولڈا میئر کو حملے سے خبر دار کیا تھا، اس کا اپنا خون بھی خط ملط ہو چکا ہے۔ اگر چہ اس کا داداشر یون مکہ تھا، کیکن اس کے باپ نے پہلی شادی ایک عرب اور دوسری ایک انگریز یہود سے کی تھی اور مرنے سے پہلے اسرائیل کومزید خوش کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے کو جو کہ انگریز یہودی عورت سے تھا، بادشاہ بنادیا تھا۔اس طرح غدار خاندان کے خون میں انگریز کا خون خلط ملط ہوگیا۔اس کے پہلے بیٹے کی بیوی بیگم شائستہ اکرام اللہ تھی۔اس نے بڑے بیٹے سے شادی کی رعاتی تیت -/150 روپے

تقی۔ یہ بیٹا ایک عرب خاندان سے تھا۔

اس کے مقابلے میں نصور کا دوسرارخ دیکھیں۔ پنس چارس برطانیکا اگا بادشاہ ہوگا۔ ڈیانا
اس کے مقابلے میں نصور کا دوسرارخ دیکھیں۔ پنس چارس برطانیکا اگا بادشاہ ہوگا۔ ڈیانا
نے پہلی شادی ڈیانا سے کی تھی۔ اس سے دو بیٹے ہوئے۔ بعد میں دونوں میں طلاق ہوگا۔ ڈیانا
بعد میں کیے بعد دیگر ہے دوسلمانوں کے عشق میں گرفتار ہوگئے۔ پہلا ایک پاکستانی ڈاکٹر تھا جو
جھنگ کار ہنے والا تھا۔ اس نے شہزادی سے شادی کی پیش شمص اس وجہ سے تھکرادی کہاں کے
والدین رضا مند نہیں تھے۔ اس کے اس فر ما نبر داراندرویت سے ڈیانا بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔
دوسرا مسلمان داؤد الفادی تھا جو مصر سے تعلق رکھتا تھا۔ داؤد جیسا بھی تھائیکن وہ ایک مسلمان
تو تھا۔ اور میہ بات 15 المادر 16 افرائوی خفیہ اداروں) اور شاہی خاندان کو کھنگی تھی۔ اگر چہ
ڈیانا خود شاہی خاندان سے نہ تھی ، لیکن ایک برطانوی شہزاد سے کی ماں اگر مسلمان ہوجائے یا پھر
ایک مسلمان سے شادی کرلے ، وہ کسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنا نچہ شاہی خاندان اور خفیہ
اداروں کے گھ جوڑ سے دونوں کو ہلاک کردیا گیا۔

سیبات بھی ایک حقیقت ہے کہ ڈیانا کی موت کے بعد خود برطانیہ میں اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا

کہ اس کی موت ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ ایک منظم سازش کا نتیجہ تھا۔ ایک اور بات بھی ہمیں معلوم

ہونی چا ہے کہ ڈیانا برطانیہ کی موجودہ دور کی سب سے مقبول ترین شنبرادی تھی ۔ روشن خیال اوروسیے

الظر ف یورپ نے اسے آل کر ڈالا اور تاریک خیال، تنگ ظرف مسلمانوں نے انگریز عورت کے

بطن ہے جنم لینے والے نیم گور نے مخلوط النسل یہودی کو بادشا ہت کا تخت ورثے میں پیش کردیا۔

بطن سے جنم لینے والے نیم گور نے مخلوط النسل یہودی کو بادشا ہت کا تخت ورثے میں پیش کردیا۔

ڈھنڈ ورا تو جیخ جیخ کریہ نام نہا دانسانی حقوق کی تنظیمیں پیٹتی رہتی ہیں ، لیکن ان نظیموں کا سب سے

ڈھنڈ ورا تو جیخ جیخ کریہ نام نہا دانسانی حقوق کی تنظیمیں پیٹتی رہتی ہیں ، لیکن ان نظیموں کا سب سے

ڈیادہ تاریک پہلوہمیں طالبان کے حوالے نظر آتا ہے۔

ان تظیموں کو بیرتو نظر آرہا تھا کہ افغانستان میں طالبان حکومت نے بے پردہ عورتوں کے آزادانہ گھو منے پھرنے پر پابندی لگادی تھی الیکن انہیں بینظر نہیں آتا کہ اس وقت وہاں جنگ اور غربت کی وجہ سے بے حیائی کتنی عام ہوگئ تھی۔اوباش سرماییداروں نے کس طرح عورت کو کھلونا بنا

**♣72**奪

رعايي تيند-/150رد پ

سسسس کرر کھ دیا تھا۔ان نام نہاد تنظیموں کو بینظر نہیں آتا کہ طالبان نے بیہ پابندی لگانے کے ساتھ ہی غریب خواتین کے لیے وظیفے اور راشن کا گھرمیں انتظام کر دیا تھا۔

ان کو بینظرا تا تھا کہ فحاشی کے اڈ وں کونبیست و نا بود کر کے رکھو یا گیا تھا،لیکن بینظر نہیں آتا کہ عورتوں کو شخفظ فراہم کرنے اور گھر بیٹھے کفالت کرنے کے لیے طالبان نے قسماقتم مشکلات کے باوجود کیا کیجھ ہیں کیا تھا۔

عرب مسلمانوں کے لیے باعث عبرت:

و بئ كى ترقى ميں عرب بھائيوں كے ليے عبرت كا سامان ہے۔ ہم بيدد مكھ سكتے ہيں كەس طرح معاشی استحکام اورتر قی کے نام پر دبئ نے اپنااسلامی تشخص کھودیا۔ آج کا دبئ اور قطراس حد تك آ كے ہيں كدان كا كہنا ہے:

° ' اگرا سرائیلی سر مامیکا ریهال آنا چاہیں تو ہمیں اس پرکوئی اعتر اض ہیں ۔ ''

ملاحظہ فر ما ہیئے! ترقی اورسر ماہیکاری کے نام پرکس طرح عرب بھائیوں کواُن کے دین اور نظریئے حیات (جوایمان و جہاد کا دوسرا نام ہے) سے دور کیا جار ہاہے اور کس طرح سے وہ ایسی قوم بنتے جار ہے ہیں جس کوا سلام اورملت اسلامیہ کی فکر ہی نہیں رہی۔ ہمار ےعرب بھائی ان خرافات میں البھے جارہے ہیں جبکہ مغربی ممالک خصوصاً امریکا کے سابق صدر بش یفر مارہے ہیں:

"جم نے عالمی نظام کے لیے کام کررہے ہیں۔"

د بئ کی ترقی عرب مسلمانوں کے لیے اس لحاظ ہے تھلی عبرت ہے کہا گرعرب اینے مذہبی شعار اور مثالی نقافت کی قربانی کی قیمت پرتر قی کرنا چاہتے ہیں تو پھراس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس

بات کا ایک نمونه دبئ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

یهودی بینکوں میں عرب حضرات کی سر ماہیکاری:

یہودی بدینکاروں نے اسرائیل کی جو مدد کی اور عربوں کو شکست دینے کے لیے جس طرح بے در بیغ سر مامیدلٹایا، وہ سب کے سامنے ہے، لیکن عرب حضرات اسلام اورمسلمانوں کی فکر سے محروم ہوجانے کے سبب اپنی دولت انہی وُشمنانِ وین وملت کے پاس رکھواتے ہیں۔اس کا طریقہ سے

رعاتی قبت-/150روپے

73

<u>رُجِّال (3)</u>

ہے کہ عرب ممالک جو تیل بھے رہے ہیں اور اس سے جو آمدنی ان کوملتی ہے، اس سے وہ کھے تو اپنی پاس رکھ لیتے ہیں، کیکن باقی امر کی ویور پی بینکوں کے پاس جلی جاتی ہے، جبکہ بیہ بات قابلِ غور ہے کہ جن یہودی بینکوں میں یہ قرض رکھواتے ہیں، ان سے بیوا پس نکال بھی نہیں سکتے ہاں اگر کسی اور یہودی اوار سے میں سر مایدلگانا ہوتو پھر کوئی حرج نہیں ۔ ایسا آسانی سے ممکن ہوتا ہے۔

اس طرح کے اکا وَنٹس میں کتنا پیسہ ہے؟ اس کا انداز وان تین ممالک کے اعدا ووشار سے لگایا جا سکتا ہے:

عرب ابارات: 300 ارب ڈالر۔قطر: 120 ارب ڈالر۔کویت: 60-40 ارب ڈالر۔ بجائے اس کے کہ ہمارے عرب بھائی میہ پبیبہ تعلیم وشحقیق ،غریب مسلمانوں کی مدد، دینی ا داروں کی خدمت اور جہاد فی سبیل اللّٰہ میں خرج کریں ، وہ اس بیسے کوعیا شیوں اور فضول خرچیوں پرخرچ کرتے یا پھرانہی یہودونصاریٰ کے ہاں رکھوا دیتے ہیں جوخودان کے بھی دشمن ہیں ۔لندن اور کئی دوسرے بور پی شہروں میں عرب مسلمانوں نے بوری گلیاں کی گلیاں خرید لی ہیں۔ لندن میں Edgewarwe Oxford Streetاور Piccardly (تقریباً) تمام کی تمام عربوں نے خرید لی ہیں، تا کہ جب تیل ختم ہوتو بھی ان کی آمدنی کا سلسلہ جاری رہے۔ اسکاٹ لینڈی سٹی کوسل نے اس بات کی توثیق کردی ہے کہ' پرنسز اسٹریٹ' (جس میں مالدارعرب مسلمان دلچیسی رکھتے ہیں) کو چے کراہے ایک فرد کے زیرا نظام (Single Ownership) کردیا جائے، تا کہاس کمرشل علاقے کی سڑک کےاطراف میں موجود عمارتوں کی بین الاقوامی سطح کی تعمیر نو ہوسکے۔ EDIN BURG کے سٹی کونسل کے ترقیاتی کاموں کے لیڈر Tom Buchanan کا کہنا ہے:''ہم سے بعض لوگوں نے رجوع کیا ہے،جن کے پاس ہیرونی فنڈ زنگ رسائی ہے جو کہ Princes Street کوخریدنا جاہتے ہیں اور ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے۔اگر چہ بیہ منصوبہ طویل ہے اور مختلف مالکوں کو تلاش کرنے اور مذا کرات کرنے میں 10 سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔''

**\$74**\$

RBS یعنی رائل بینک آف سکاٹ لینڈ (Royal Bank of Scotland) قطر میں بڑے

اس سڑک کی مالیت تقریباً 1.35 ارب یاؤنڈ ہے (\$2.66 Billion) اس کے علاوہ

پیانے پرسر ماپیدکاری کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ کویت بھی اس سلسلے میں ا بنا بیسہ یورپ اور امریکامیں لگانے کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ بیاس سب جانبدارانہ رویے کے یا وجود ہے جو امریکانے عربوں کے ساتھ اختیار کیا۔مثلاً:

2005ء میں امریکامیں جب طوفان ( کترینا) آیا تو اس کے بعد بندر گاہوں کالظم ونسق امریکا نے Charity Fund کے لیے ٹھیکہ دینے کا فیصلہ کیا۔اس ٹھیکے کی سب سے بڑی بولی عرب تمپنی'' دبئ بپورٹ ورلٹ'' نے دی الیکن بعد میں اس تمپنی پرا تناد باؤ ڈالا گیا کہ آخر کاریہ دست بردار ہوگئی۔ وجدصرف اتنی سی تھی کہ بندرگاہ جیسی حساس تنصیبات پرعرب کمپنی کو کیسے برداشت کیا جاسکتا ہے؟

اسی طرح امریکا میں ایک ہوائی جہاز بنانے والی ممینی کے خصص '' دبی ارو اسپیس' (DAE) نے خرید ہے تو اس بر بھی بہت شور اٹھا۔ بعد میں جب تک DAE نے بیاعلان تہیں كرديا كهاسه في الحال خصص بيجيز كى كوئى ضرورت نہيں اور وہ ايك مناسب وفت ميں اسے اچھے داموں فروخت کر د ہے گی ، تب ہی جا کرشور فل ٹھنڈ اپڑا۔

اس سب کیجھ کے باوجودعرب حضرات امریکا اور بورپی ممالک میں سرمایہ کاری کرنے ہے با زنہیں آ رہے ہیں۔اسلامی بینکوں اورمسلم مما لک میں سر مایہ کاری کے بجائے مغربی مما لک میں عرب بھائیوں کی سرمانیہ کاری درج ذیل ہے:

-UBS (سوئٹزرلینڈ کابینک) 5 فیصد صص کی خریداری زیرغورہے (امارات)

-BARCLAY's BANK: وفیصد خصص کی خریداری امارات کے زیرغور ہے۔

( کویت اورقطر بھی امیدواروں میں شامل ہیں )

- جرمنی کے DUETSCHE BANK کے 2.19 فیصد خصص امارات کی حکومت کے

پاس موجود ہیں۔

4.9:(CITI BANK) CITI GROUP -

ہے ابوظہبی کی حکومت کے پاس ہیں۔

رعایتی قیت-/150روپ

**75**2

وجال(3)

سے بات بھی قابل غور ہے کہ عرب مسلمان ان بینکوں کواس وفت بیسہ فراہم کررہے ہیں جب
سیمارے بینک خسارے میں جارہے ہیں اور انہیں پیسے کی شدید ضرورت ہے۔اس وقت اسلامی
ممالک اور اسلامی اداروں میں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے اور بیٹا بت کرنے کی بجائے کہ اسلامی
معاشی نظام ہی وہ واحد دوا ہے، جس سے موجودہ مہنگائی، بے روزگاری کا علاج کیا جاسکتا ہے،
ہمارے عرب بھائی ان سیکتے ہوئے یہودی سووی بینکوں کوسہارا وے رہے ہیں اور انہیں نزع کی
حالت میں آئیجن مہیا کررہے ہیں۔

اس کی سب سے بڑی مثال CITI GROUP کی ہے جس کا خیارہ 6.8 ارب ڈالرتک بہتے گیا ہے، اس کو عرب سرمایہ دار حضرات کی طرف سے 7.5 ارب ڈالر کی امدادی سانس دی جارہی ہے۔ عرب اس حوالے سے کہتے ہیں: ''برے وقتوں میں تو یہ راضی ہوجا کمیں گے، کیکن ایجھے وقتوں میں اس طرح کے سووے نہیں ہویا کمیں گے۔''

اس فضول نظریے کے خلاف سب سے بڑی دلیل بیہ کواس بات کی کیاضانت ہے کہ وہ انتھے وقتوں میں انہیں برواشت کریں گے؟ کیا پتاوہ ان عربوں کو اپنابور یا بستر سمیٹنے کی اجازت بھی نہ دیں؟

اس وقت تقریباً تمام عالمی بینک خسارے میں ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ امریکا میں گھروں میں قرض کی سود کی شرح میں کمی ہے، جے' Sub Prime Mortgage ''کہتے گھروں میں قرض کی سود کی شرح میں کمی ہے، جے' والے عرب سرمائے نے ان کو ہمیشہ سہارا دیا۔ بیس ۔ مغربی مما لک کو جب مالی مشکلات پیش آئیں تو عرب سرمائے نے ان کو ہمیشہ سہارا دیا۔ ایسے کھن وقت میں ان بینکوں کے خسار ہے کو کم کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا گئتی بڑی ناوانی ہے؟ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہمجھ دے۔

بیالمیہ پہلے بھی ہوتارہا ہے۔ 9/11 کے بعد جہاز بنانے والی کمپنیاں خسارے میں جارہی تعین والی کمپنیاں خسارے میں جارہی تعین والی میں مسلمان ملکوں نے تعین والی وقت امارات سعود بیقطر، بحرین، عمان، پاکستان اور بردی تعداد میں مسلمان ملکوں نے تعین وقت امارات سعود بیق میں وجہ سے اس صنعت کوسہارامل گیا۔ ریسی نے ہیں سوچا کہ 300 سے زائد ہوئنگ جہاز خریدے، جس کی وجہ سے اس صنعت کوسہارامل گیا۔ ریسی نے ہیں سوچا کہ

رعایتی قیت-/150روپے

دَقِال (3)

اس سہارے سے تقویت پائے والی دجالی نظام کی جمنواطاقتیں بے سہارا مسلمانوں کے ساتھ کیا کردہی ہیں اور مزید کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اجتاعی مفادات سے بقوجی ہمیں بیدن دکھارہی ہے۔

فلسطینی مسلمانوں کی مظلوما نہ حالت زار کے باوجود انہیں ظالم اور سنگدل صہیو نیوں کے رحم و

کرم پر چھوڑ نا اور اپنی بے شحاشا دولت سے صہیونیت کی مدد کرنے والے یہودی بینکاروں کو سہارا

پہنچا نا ہمار سے دور کا وہ المیہ ہے، جس کی بنا پر دجال کے ہرکارے اور دجالی ریاست مضبوط ہورہی

ہر خرورت ہے کہ رجوع الی اللہ ، انفاق فی سبیل اللہ اور جہادوقال فی سبیل اللہ کی دعوت کو عام

کیا جائے۔ میدوہ واحد ذریعہ ہے جس کی بنا پر رحمان کے بندے ، دجال کے شکریوں کے سامنے جم

کرکھڑ ہے ہو سکتے اور اپنے سچے معبود کی بنا پر رحمان کے بندے ، دجال کے شکریوں کے سامنے جم

اداکر سکتے ہیں۔

يًّا فِي تَبِّت -/150/ وي



### دَمِّالِ <u>(3)</u>

### ما خذ ومصا در گزشته مضمون میں دیے گئے اعداد وشار درج ذیل کتابوں سے لیے گئے ہیں:

- (1) ARTEH L. AVNERI: "The Claim of Dispossion: Jewish land settelments and the labs 1878-48", Transaction Publishers (1984)
- (2) ISSA KHAF: "Politics of Palastine: Arab Factionalism and Social Disintegration 1939-48", Suny University Press (1991)
- (3) KENNETH W. STEEN: "The land Question in Palestine 1917-39" University of North Carolina 984)
- (4) ABRAHAM RABINOVICH: "THE YOAN KIPPUR WAR: THE GPIC ENCOUNTER THAT TRANSFORMED THE MIDDLE EAST"
- (5) CNN REPORT "HUSSEIN IS DEAD"
  David Ben Guion: "From Class to Nation: Riflections on the Vocation and Mission of the labour movement"
  (HEBREW An Ord-1976)

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK PAKSOCIETY COM

# اسرائیل کی کہانی

ا كيب مشرقي تحقيق كاراورا كيد مغربي لكهاري كي زباني

الگلے صفحات میں دنیائے مشرق ومغرب سے ایک ایک شخفین کار کی تحریروں کا خلاصہ پیش کیا جارہا ہے۔ پہلی تحریر تاریخ کے تناظر میں'' اسرائیلی ریاست کے مطالعه 'پرمشمل ہے۔اس میں اسرائیل کی زمانۂ قدیم سے تاعصرِ جدید تاریخ پر طائرًانه نظر ڈالی گئی ہے۔ بیمضمون ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، اسلامیہ یو نیورٹی، بہاولپور کاتح ریکردہ ہے۔ آں جناب نے اسے اس عاجز كوا خبار ميں بغرض اشاعت ارسال كيا تفا۔اخبار ميں نو شاكع نه ہوسكا، يہاں اس کی تلخیص پیشِ خدمت ہے۔اصل مضمون ''اسرائیل سے اسرائیل تک' کے نام ہے لکھا گیا ہے اور ادارہ تحقیقات اسلامی ، بین الاقوای یو نیورٹی ، اسلام آباد کے تحت شائع ہونے والے سہ ماہی جریدے ''فکرونظر'' جلد46، شارہ 3، محرم – رہیجے الاوّل 1430 ھ، جنوری – مارچ 2009ء میں شاکع ہوا ہے۔مصنف اس کا خلاصہ افا د ہُ عام کے لیے صمون نگاراور مذکورہ جریدے کے شکریہ کے ساتھ پیش کرر ہاہے۔مقالے میں دی گئی انگریزی عبارات کا ترجمہ ساتھ ہی دے دیا گیا ہے۔ دوسری تحریر ایک کینیڈین صحافی ''رابرٹ او ڈرسکول'' کے خفیہ اسرائیلی دورے کے آتھوں دیکھے حال پر شمل ہے جس میں قدم قدم پر قارئین کونجس سنسنی خیزی کے ساتھ عالمانہ اور دیانت دارانہ کی تحقیق کا امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ وسنسی خیزی سے ساتھ عالمانہ اور دیانت دارانہ کی تحقیق کا امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ بیچ میں '' مربع قوسین'' میں دی گئی عبارات احقر کا تشریکی اضافہ ہیں۔مؤلف ستاب سے اس جھے کو'' اسرائیل کی کہانی'' کا نام دے کر مذکورہ بالا دونوں تحقیق كاروں كے نام كرتے ہوئے ان كے ليے دعا كو ہے۔

رعاتی تیت-/150 روپ

**₽79**#

<u>زخال (3)</u>

## د جالی ریاست:مشرقی مخفقین کی نظر می<u>ں</u> د جالی ریاست:

موجودہ دور مادی ارتقا کے عروج کا دور ہے۔اس مادّی ارتقانے دنیا کوسمیٹ کرایک بستی بنادیا ہے۔ مختلف علاقوں کےلوگ اشنے قریب آ گئے ہیں کہل ازیں اس قربت کا تصور بھی ناممکن تھا۔ پیگلوبلائزیشن بجائے اس کے کہ بنی نوع انسان کے مسائل حل کرتی ،لوگ ایک دوسرے سے مل کرخوش ہوتے ،ایک د دسرے کے مسائل حل کرتے ، دنیا سے جہالت اورغربت کا خاتمہ ہوتا اور لوگ ماضی کے مقابلے میں زیادہ امن وسکون سے رہتے ،اس کے برعکس اس کا اثر بیہوا کہ انسان انسان کے ہاتھوں دہشت گردی کا شکار ہور ہا ہے۔ بیددہشت گردی کہیں سیاسی ہے، کہیں قوم برستانہ ہے، کہیں معاشی ہے اور کہیں تہذیبی۔ اس دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اس '' گلوبلائزیش'' نے ریاستی دہشت گردی کوبھی جنم دیا،جس نے کمزورممالک کے وجود کے لیے خطرات بیدا کردیے۔ گلوبلائزیشن نے ایک عالمی معاشی استحصالی نظام کوجنم دیا جس کی بیدا کردہ مصنوعی مہنگائی دنیا کے غریب کومز پدغریب بنارہی ہے اور دولت کوعالمی سطح پر چندسوخاندانوں کی تجور بوں میں تیزی سے منتقل کررہی ہے۔جس اخلاقی بے راہ روی نے بورپ اور امریکا کے معاشروں کو تباہ کرکے رکھ دیا۔اس''سمٹاؤ'' (گلوبلائزیشن) کی وجہ سے وہ ابمسلم معاشروں پر میڈیا کے ذریعے مسلط کی جاری ہے۔اس گلوبلائزیشن کے مسلط کردہ استحصال کے چنگل میں یوری دنیا جکڑی جا چکی ہے۔اس جکڑن کا مرکز کہاں ہے؟ اوّل توبیہ بحث چھڑتی نہیں۔اگر کہیں چھڑتی ہے تو مسائل کی نشاند ہی کے لیے رازی وغز الی ، رومی وا قبال کے ایسے ' ورثا'' تلاش کر کے شریک بحث کیے جاتے ہیں ، جن کو نہاہیے ماضی کاعلم ہوتا ہے اور نہ ہی مستقبل میں تعمیر ملت کی تڑیان میں مائی جاتی ہے۔ بیلمی قلاش بے جارے مسائل کاحل تو کیا بتا ئیں گے، مسائل کی نشاندہی بھی نہیں کریاتے۔ایے مفکرین کی زیارت جینلز کے تنخواہ یافتہ بٹنگڑ بازوں یا اخبارات کے Paid

رعایل تیت-/150 روپ

#80業

دخال (3)

لکھار یوں کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔

انسانی تاریخ کا مطالعہ بتا تا ہے کہ بیہمعاشرتی انار کی اخلاقی ضابطوں کی خلاف ورزی اور مختلف از مزکی تخلیق ماصنی میں یہودی قوم کے سیاہ کار ناموں میں سے ایک ہے۔اس قوم کی پوری تاریخ الله کی تھلم کھلا نافر مانی ،نسلی تعلّی ، ہوس زر قلّ و غارت گری اورظلم سے عبارت ہے۔ان بدکر دار بوں کی بدولت بیتوم ماضی میں ہرنبی کی بددعا وُں اور پھراس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کی مستحق بنی ہے۔اسی بدکر داری کا ہی نتیجہ ہے کہ دنیا کی دو بڑی الہای کتب قر آن اور بائبل اس قوم کی ندمت پرمتفق ہیں۔اسپنے زمانہ رسوائی (Diaspora) میں بیہ ہرقوم کے ہاں نفرت کی نظر ہے دیکھی جاتی رہی ،حتیٰ کہ آج اسرائیل کے مربی وحسن امریکامیں جب 1789ء میں امریکی دستور بنا تو اس وفت کے امریکی صدر بنجامین نے یہودیت کوامریکا کے لیےسب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا اور حقیقت بھی ہے ہے کہ آج کی دنیا کے ہر فساد میں دراصل یہودی شیطانی ذہن کام کررہا ہے۔زار رُوس کے خلاف بغاوت اور عیسائیوں کے تل میں یہی ہاتھ تھا۔ بینک آف انگلینڈ کی شکل میں برطانوی معاشیات کے مالک یہی ہیں۔امریکی میڈیایر کممل کنٹرول ان کاہے۔ دنیامیں سونے کی تنجارت ان کے قبضے میں ہے۔مشرقِ وسطی میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے عالمی حالات اتنی تیزی سے خراب ہونا شروع ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے ایبا فساد انسانی تاریج میں دیکھنے میں نہیں آیا۔اس کی بنیا دی وجو ہات اس قوم کے ماضی میں پوشیدہ ہیں،جن کامطالعہ ضروری ہے۔ اس قوم کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی نسلی تعلّی کا نضور ہے، جس کےمطابق بیقوم د نیا کی سب سے اہم اور اللہ کے ہاں بیندیدہ ترین قوم ہے۔ان کا بیزہ نی تصور مائبل یوں بیان کرتی ہے کہ خدانے قوم یہود سے مخاطب ہو کر کہا:

"I have chosen him in order that he may command his sons and his descendents to obey me and to do what is right and just."

" میں نے انہیں منتخب کیا ہے تا کہ وہ اپنے بیٹوں کی قیادت کرسکیں اور ان کے امتی میری اطاعت کریں اور وہی کریں جو بھے اور تعین ہو۔'' ₹81

رعاتي تيت -/150روپ

اسرائیلیوں کی اس نسلی برتری کوان کی مشہور قانون کی کتاب "Talmud" بیوں بیان کرتی ہے: "Heaven and earth were only created through the merit of Israel."

"Whoever helps Israel is as though he helped the Holy Onc blessed be He. Whoever hates Israel is like me who hates Him."

''قوم اسرائیل کی مدد کرنا خدا کی مدد کرنا ہے اور اس سے نفرت کرنا خدا سے نفرت کرنا ہے۔''
تالمود کے اس جملے کے تحت امریکا کو بیہ باور کرایا جاتا ہے کہ عراق اور افغانستان میں وہ جو
کی کھر رہا ہے دراصل خدا کی مدد کرہا ہے۔ آخرت کی نجات صرف اسرائیلوں کے لیے مخصوص ہے،
غیراسرائیلی اُخردی نجات نہیں یا کیں گے۔

"No Gentiles will have a share in the world to come."

"In the Hereafter Abraham will sit at the entrance of Gehinnom and will not allow any circumcised Israelite to descend into it."

''اور آحرت میں ابراہیم جہنم کے دروازے پر دھرنا دے دیں گےاور کسی اسرائیلی کوجہنم میں جھنکنے کی اجازت نہ دیں گے۔''

جوقوم فکری طور پراس عدتک نگ نظر ہو، اس قوم سے کیونکر تو قع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ کسی عالمگیر میت اور مساوات کا پیغام دنیا کود ہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تاریخ میں عالمگیر بیت اور مساوات کا نظر میں اور حضرت داؤد علیہ السلام (1000 ء قبل میسی کے نقسور نابید ہے۔ اس قوم کی تاریخ کا زریں دور حضرت داؤد علیہ السلام نبی شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی سینے۔ آپ کے دور میں تہذیب و تدن عروج پر تھا۔ روپے بیسے کی فراوانی تھی۔ اس دور میں عالمی عکم انی صرف اور صرف آپ کے جھے میں تھی۔ گویا اس وقت ' نیو ورلڈ آرڈ' آپ کا چاتا تھا۔

◎82年

وَقِال (3)

آپ نے بے شارتغیری کام کیے۔ ان میں ایک اہم کام'' ہیکل سلیمانی'' کی تغیر بھی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کی تغیر کرار ہے ہے، اللہ کے حضور اس میں برکت کے لیے دعا گو ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کوشرف قبولیت عطافر مایا ، لیکن میہ بات بھی اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی کہ اگر تیری قوم میر ہے اصولوں پر قائم نہیں رہے گی اور غیروں کی یوجا کرے گی تو اس کو میں دنیا کے لیے سامانِ عبرت بنادوں گا۔

حضرت سلیمان علیدالسلام کے بعد سلطنت میں سیاسی اور ندہبی اختلافات حد سے براہ كئے ۔ان اختلافات ميں ايك گروپ كاسر براه حضرت سليمان عليه السلام كا گھر بيلوملازم'' مربعام'' تھا، جبکہ دوسرے گروپ کا سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا'' رحبعام' تھا۔اختلاف حدسے بڑھے تو سلطنت (796 قبل سے) دوحصوں میں تقتیم ہوگئی۔ شالی سلطنت جس کا نام اسرائیل تھا اور جس کا پاید تخت سامر بیرتھا، بیسلطنت بنی اسرائیل کے دس قبائل پرمشمل تھی۔جس کا پہلا سر براه حصرت سليمان عليهالسلام كايهي غلام' ' مربعام' 'تقا، جبكه باقي دوقبيلوں' 'يہوداه'' (حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیہاالسلام کا قبیلہ )اور''بنیا مین'' کے قبیلے نےمل کر'' جوڈیا'' کی سلطنت جنوب میں قائم کی ، جس کا یابیّہ تخت بروشلم تھا اور جس کا سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا ''رحبعام'' بنا۔ بیٹسیم 11 ویں صدی قبل مسیح عمل میں آئی۔ ہیکل سلیمانی جوڈیا کی سلطنت کے جھے میں آیا تھا، اس لیے اسرائیل والوں نے'' بیٹھل'' (Bethal) نامی قصبہ میں ایک اور ہیکل تعمیر کرلیا (بیتھل کامعنی:عبرانی زبان میں خدا کا گھرہے)''بیتھل'' میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم خداوند قیام کیا تھااور یہاں اللہ کے حکم سے ایک معبد بھی بنایا تھااوراس میں برکت کے ليےاللہ کے حضور دعامجی کی تھی۔

آج اسرائیل ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل کانہیں سوچتا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل کی تعمیر کی خاطر عالمی امن کوداؤ پرلگانے پرٹلا جیٹھا ہے۔اس کی سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل کی بات کر ہے تو پھر کئی وجو ہات ہیں: ایک تو یہ کہ اگروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل کی بات کر ہے تو پھر بنواسختی اور بنواساعیل میں دوریاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ مکہ میں کعبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کانتمیر بنواسختی اور بنواساعیل میں دوریاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ مکہ میں کعبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کانتمیر

رعاتی قبت-/150روپ

**#83**₩

دينهال (ع) دينهال (ع)

کردہ ہے۔ ان کی نسلی تعلقی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ دوسرے ان کا اپناا ندرونی آنہ سب بھی آڑے آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ'' بیٹھل'' کا ہیکل دس کمشدہ قبائل (سلطنت اسرائیل) کا بیکل تھا، جبکہ ہیکل سلیمانی باتی دوقبیلوں'' بنو یہودہ'' اور'' بنو یا بین' (سلطنت جوڈیا) کے تضرف یا ان اور موجودہ اسرائیل ان دوقبائل کا ہے۔ اس بنا پروہ اپنے ہیکل کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کے اور موجودہ اسرائیل ان دوقبائل کا ہے۔ اس بنا پروہ اپنے ہیکل کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کے ہیکل کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کے ہیکل کی بات نہیں کرتے ۔ دونوں سلطنتیں دولت کی فراوانی اور عیش و آ رام کے باوجود بائم برسر پریکار ہیں، پرتکافف دسترخوال، ناؤونوش اور موسیقی کی دلدادگی تہذیب کا شعار بن چکا نتما اور موسیقی کی دلدادگی تہذیب کا شعار بن چکا نتما اور طبقہ شرفا میں شمولیت کے لیے ان' آ داہے محفل'' (Etiquettes) کی پابندی ضروری تنی ۔

قوموں کا زوال معاشرے پر مذکورہ اخلاقی ضابطوں کی گردنت کمزور پڑنے سے شروع :وتا ہے۔ جب قومیں ان اخلاقی ضابطوں کی پابندی کرنا جھوڑ دیں تو تن آسانی ،عیش وآرام ،شراب و شباب، طبقاتی استخصال اور عدل کی عدم فراہمی معاشرے میں گھر کرلیتی ہے۔اس طرح قوم اپنے زوال کی طرف لڑھکنا شروع ہوجاتی ہے۔

اخلاقی زوال اپنساتھ طبقاتی استحصال اور حصول انصاف میں دشواری بھی ساتھ لاتا ہے۔ اس بناپر ہوئی زر نے غریب طبقے پر معاش اور انصاف کے دروازے بند کر دیے تھے: ''تم مسکینوں کو پامال کرتے ہوا وظلم کرکے گیہوں چھین لیتے ہو۔ اپنے لیے تراشے ہوئے پھر وں کے مکانوں میں تم نہ بسوگے تم صادقوں کوستاتے ، رشوت لیتے اور پھا ٹک (شہروں) میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو۔ '' سراب عام ہوگئ تھی: ''وہ صے خواری سے پُر ہوکر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے شراب عام ہوگئ تھی: ''وہ مے خواری سے پُر ہوکر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں۔ '' بائبل میں ''لیشع'' کا پورا جز' سے بات قطعی طور پر واضح کرتا ہے کہ حاکم رسوائی دوست ہیں۔'' بائبل میں ''لیشع'' کا پورا جز' سے بات قطعی طور پر واضح کرتا ہے کہ دلیرازم' (Enlightenment یا کہ اس ہوں گے ، شراب اور زنا عام کردیا تھا۔ جہاں سے خوفناک اخلاتی بُر ائیاں عام ہوں وہاں ان بُر ائیوں کے مقد مات کس کس شکل میں ہوں گے ، بخو بی اندازہ کہا جاسکتا ہے۔

اس قوم کی اخلاقی بدکاریوں کے بیان کے لیے انگریزی بائبل ''پروٹسٹنٹ'' (Protestant) میں ایک جملہ یوں ہے:

(3) (3)

"You yourselve go off with temple Prostitutes and together with them offer pagen sacrifice."

## اس جملے کی تشری فٹ نوٹ پر یوں کی گئی ہے:

"Temple prostituts, these women were found in Canaanite temples where fertility gods where worshipped. It was believed that intercourse with prostituts assured fertile fields and herds."

كيتھولك بائبل كى عبارت اس سے پچھ مختلف ہے، كين اس سے بھی بيہ چلنا ہے كہ بيرام کاری معبدوں میں بھی ہوتی تھی۔اس حرام کاری سے پیقسور وابستہ تھا کہ خدا خوش ہوکران کو معاشی طور پرخوشحال کرتاہے۔

جس معاشرے کی قدریں اس حد تک زوال کا شکار ہوجا ئیں کہ سیاسی اور نہ ہی لوگ بھی بدكردار ہوجا كيں اورشريف آ دمى معاشرے ميں اين آپ كواجنبي سيحصنے لگے تو پھرعذاب البي ان معاشروں کا مقدر بن جاتا ہے، چونکہ بوشع نبی نے انہیں یہ بتادیا تھا:''سامریہایے جرم کی سزا یائے گا کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے۔وہ تلوار سے گرائے جائیں گے۔ان کے بیجے یارہ یارہ ہوں گےاور بار بردارعورتوں کے پیٹے جاکس کیے جاکیں گے۔'' اب آیئے! دوسری یہودی ریاست یہودیا (جوڈیا) کا حال بائبل کے حوالے سے سنتے ہیں۔ جوڈیا کا پہلا تھمران حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا'' رحیعا م' نتھا۔مرکزی ہیکل سلیمانی (معبد)ان کے پاس تھا۔ان میں مشہورانبیاء یسعیاہ ،حزقی ایل اور جرمیاہ ہوئے ہیں۔ان ا نبیاء کی تمام تر مساعی سعیدہ کے باوجودا پنے اسلاف کی تمام تر بُرائیاں ان میں بھی بدرجہ اتم یائی جاتی تھیں۔ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیان کیا ہے کہ بڑے بیٹے کی قربانی کا تصوران میںمعروف تھا۔قرائن بیہ بتاتے ہیں کہاسرائیلی سلطنت میں اس کا تصور نہ تھا،لیکن جوڈیا کی سلطنت میں اس رسم بدکی ابتدا جوڈیا کے فر مانروا اربارنے کی۔اس رسم بد رعایت تیت-/150ردیے

پرسب سے زیادہ احتجاج نبی وقت برمیاہ نے کیا۔ اس طرح ''یہوداہ' (خدا) کے جسموں کی پوجا کی جاتی تھی۔ شرک اور بت پرسی اس حد تک قوم میں گھر کر گئی کہ آ کے چل کران کے ہاں سورج دیوتا کی مورت کی پوجا بھی شروع ہوگئی جس پرحز تی ایل نبی نے سخت سرزنش کی: "تمہارے او نبچ مقاموں کو غارت کیا جائے گا اور تمہاری قربان گا ہیں اُجڑیں گی اور سورج دیوتا کی آمور تیں تو ڈوالی جا کیں گی۔''

زناکاری ان میں شروع دن سے جڑ پکڑ چکی تھی، جس کا ذکر ہم نے موی علیہ السلام کے دور کے حالات میں بھی کیا ہے۔ سے بُر ائی بھی جو ڈیا میں زوروں پرتھی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے منسوب سے قول بائبل کا حصہ ہے: ''میں نے جب ان کوسیر کیا تو انہوں نے قبہ خانوں میں بدکاری کی اور ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوی کی بیوی پر جنہنا نے لگا۔' اس ملک میں لوطی بھی تھے جو وہ مسب مروہ کام کرتے تھے جن کی بنا پر اسرائیلی مستوجب سز اکھ ہرے تھے۔''

سے بدکاری ان میں اس مدتک بڑھ گئی کہ محرم رشتوں کا تصور بھی ان کے ہاں ختم ہوگیا: '' تیرے اندروہ ہیں جواپے باپ کی حرم شکنی کرتے ہیں۔ ناپا کی کی حالت میں مباشرت کرتے ہیں۔ کسی نے دوسرے کی ہیوی سے بدکاری کی۔ کسی نے اپنی بہوسے کی۔ کسی نے اپنی بہن کورسوا کیا۔ تیرے اندر ہوں زر کی وجہ سے خون ریز کی گئی۔ تو نے سودلیا اور ظلم کر کے اپنی بہن کورسوا کیا۔ تیرے اندر ہوں زر کی وجہ سے خون ریز کی گئی۔ تو نے سودلیا اور ظلم کر کے اپنی پروی کولوٹا۔' بائبل کے اس بیان کو پڑھنے کے بعد آج امریکا میں اُٹھنے والی اس تحریک کا جائزہ بھی لیں جس کا بنیا دی مقصد رشتوں میں محرمات کے تصور کوختم کرنا ہے۔ 1960ء کی دہائی میں 1960ء کی دہائی میں 1960ء کی دہائی میں 197 ایسی فلمیں دکھائی گئیں جو محرمات سے نکاح پر بہنی تھیں۔ امریکی رسالہ ٹائم نے ان دہائی میں 179 ایسی فلمیں دکھائی گئیں جو محرمات سے نکاح پر بہنی تھیں۔ امریکی رسالہ ٹائم نے ان رجانات پر پہندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا جس کا ایک جملہ یوں تھا:

"Incest taboo is dying of its own irrelevance."

اس موضوع پرفلمیں دکھانے کا مطلب اس فیج فعل پرشر مانے کی بجائے فخر کرنا ہے۔ یہ بات امریکی معاشرے میں نئی نہیں ہے۔ جوڈیا کی سلطنت میں عوام استے ''روشن خیال'' امریکی معاشرے میں نئی نہیں ہے۔ جوڈیا کی سلطنت میں عوام استے ''روشن خیال'' (Enligtenment) سے کہ وہ اس فتم کی بدکر داری پرشر ماتے نہ تھے: ''کیا وہ اسپے مکروہ

(ق) نَبَال (ق) غبال (ق)

کاموں پرشرمندہ ہوئے؟ وہ ہرگز شرمندہ نہ ہونے بلکہ وہ لجائے تک نیں اس لیے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے۔''

ان کی اخلاقی بدکرداریوں کا ایک جزوراتوں کوشاب و کباب کی شنیس جانا : وتا تھا، جس کوآئ کی مغربی تہذیب کا لازی جز خیال کیا جاتا ہے: ''ان پرانسوس جونیج سورے اُسمتے ہیں تا کہ نشہ بازی کی مغربی تہذیب کا لازی جز خیال کیا جاتا ہے: ''ان پرانسوس جونیج سورے اُسمتے ہیں تا کہ نشہ بازی کے در بے ہوں اور جورات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو ہمڑکا نددے ان کے جش کی مخفلوں میں بربط ، ستار، وف اور شراب ہے۔ وہ خدا کے کام کا نہیں سوچتے۔'' وہ ہر طرف سے اپنا نفع ہی فرصونلہ تے ہیں۔ ہرایک کہتا ہے: ''تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشہیں چور ہوں گا اور کل کو مقرح ہوگا بلکہ اس ہے ہمی ہمتر ہوگا۔'' بانبل کے ہر دوحوالہ جات سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہا سے تھی ہمتر ہوگا۔'' بانبل کے ہر دوحوالہ جات سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہا سے ساکھ تاری کی طرح ہوگا بلکہ اس ہوتی تھیں جیسا کہ آج کا مہذب فائیوا شار کچر ہے۔ اس اخلاقی معاشر تی پارٹیاں کاروباری بنیا دی ہوتی طبقہ بذات خوومعاشر سے پرایک اخلاتی واخ تھا۔ اس اسرائیلی ریاست کی طرح یہاں بھی نہ ہی طبقہ بذات خوومعاشر سے پرایک اخلاتی واخ تھا۔ اس امرائیلی ریاست کی طرح یہاں بھی نہ ہی طبقہ بذات خوومعاشر سے برایک اخلاتی واخ تھا۔ اس وور کے نہ ہی لوگوں کے کروار کو بائبل مختلف مقامات پراور مختلف حوالوں سے بیان کرتی ہے۔ ان میں سے چندمقامات ملاح ملاح کا کام جوال

''سب چھوٹے سے بڑے تک لا پی اور نبی سے کائن تک وغاباز ہیں۔' ''سیں نے سامریہ کے نبیوں میں جمافت دیکھی ہے۔وہ زنا کار، چھوٹ کے پیرواور بدکاروں میں نے روشکم کے نبیوں میں ایک ہولناک بات دیکھی ہے۔وہ زنا کار، چھوٹ کے پیرواور بدکاروں کے حامی ہیں۔کوئی اپنی شرارت سے بازنہیں آتا۔وہ سب میرے لیے سدوم اور عمودہ کی مانند ہیں۔' ''اس کے کا ہنوں نے میری شریعت کو تو ڑا ہے۔انہوں نے نجس اور طاہر میں فرق نہیں کیا ہے۔انہوں نے مقدس اور عام میں فرق نہیں کیا۔اس کے امراشکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی طرح ہیں، جونا جائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور ان کے نبی فدر وی کہ کے کہا کہ اور کہتے ہیں کہا۔''

87

(は)しは。

هَنْ فَيْ اللِّي عَلَيْهِ السَّلَامِ كَانَ النَّا وَلَوْرَ أَن لَرِيْمِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل مَنْ لِنِهِ الْمِانْمِ وَالْحَامِمُ السَّنَدَ فَ" كَالْهَاوْل مَنْ بِيان كَيَا مِهِ جُواس فَوْم كَ مَذْ بِي طَفْع كُمْ يَح المات أو والتي كرتا ب - انار ساكر علماء في الرسا الاستان كامعنى حرام كباب جبكه سخت كامعنى السي اللي المن المان المارورون المان الما سندندیاده منظ دامن فرونمت کرنایا به ماری مال و کمیاول اور ڈاکٹرول کی بھاری فیسیس) ( دیکھیے : ''اخات القرآن' للاسناذ<sup>ن</sup>عمانی و''مفرادت القرآن' للاصفهانی )

ال قوم نے انبیاء سے نعاذ آ رانی کا ساسلہ رومیوں کے دور میں بھی جاری رکھا۔حضرت عیسیٰ علية السلام اللقوم مين بعوث بوية تواني سالةنه' فابلِ فخز' روايات فائم ركھتے ہوئے حضرت میسی علیدالسلام کے ساتھ جہری انہوں نے محاذ آرانی جاری رکھی۔حصرت عیسی علیدالسلام ان کے عقیدے کے مطابق مسلوب کیا گئے ، ان کومسلوب کیوں کیا گیا؟ اس کی وجوہات بہوری و نعیہ انی اشریج بیں بائمذ نعیل موجود ہیں،جس کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام ہارہ قبائل میں سے یٰ وردہ کے تعنیا سے بھے۔ منزرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے دو پہلو اِن کے لیے قطعی طور پر نا قالمي قبول تحقيد سب سے پہلامنفی پہلو يہي تھا كہوہ يہود يوں كى مذہب وسياست كى تقسيم كے ،طابق سیای خاندان (یبوده) میں ببیرا ہو کر مذہبی تعلیم دینے گئے۔ان کے قائم کردہ اصول کے مطابق ندجی تعلیم سرف بنولا دی کاحق تھا۔

دوسران ودکے لیے نا قابل قبول پہاوحصرت بسلی علیہ السلام کی دہ تعلیمات تھیں جوان کے معاثق مفادات اوران کی روش خیالی کی ندمت کرتی تھیں۔ آ پے نے فر مایا:''ایے واسطے زمین پر مال بنن نه کرو به خون نه کرنا ، زنا نه کرنا، چیوٹی فقیمیں نه کھانا، انتقام کی بجائے عفو و درگز رہے کام اینا۔ نذرو نیاز میں پییہ منیائغ کرنے کی بجائے اینے بھائی کی شکایت دورکرنا،صدقہ خیرات حجیب كركرتا، بجوية نبيول ت خبردارر بنا جوتم بهاري پاس بھيٹروں كى شكل ميں آتے ہيں، مگر باطن میں بھاڑنے والے بھیڑے <sup>ہا'</sup>

بانبل بی بتاتی ہے کے حضرت میں ملیہ السلام کی پہلغایہ مات ان کے لیے جیران کن تھیں:'' جب 88 رعایتی تیت =/150ررب

وَعَالَ (3)

سیوٹ نے بات نتم کی تو ایسا ہوا کے بھیزاس کی تعلیم سے حیران ہوئی کیونکہ وہ ان کے نقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح النا تو تعلیم و بتا تھا۔ 'بیغیارتیں وضاحت کررہی ہے کہ ذیانے کے مروجہ نہیں جلتے کی تعلیمات کے مقابلے میں حضرت نیسی علیہ السلام کی تعلیمات منفروتم کی (الہامی) تھیں۔ اور ف نیا بنال میں جا بجا '' جھو ئے نہیں' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ اس بارے میں ذہن میں رہت : '' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ اس بارے میں ذہن میں رہت : '' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ اس بارے میں خوت ، اسلامی نبوت سے بالکل الگ مفہوم رکھتی ہے۔ ان خوت ، اسلامی نبوت سے بالکل الگ مفہوم رکھتی ہے۔ ان کے بال میضروری نبیں کہ نبی گاتھاتی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا اور مشکم ہو یا اس کی نبیت مع اللہ تو ک ہو۔ '' وہ نبی یا نبوت کے قائل صرف ان کے لغوی معنی میں متے۔ نبی ان کے بال پیش گوئی کرنے والا زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے اس جے ساتھ چاتی تھیں ہو، جیسے شرک قو موں میں کا ہیں۔ ان کے بال نبی اور کا نہی کی اصطلاح میں ساتھ ساتھ چاتی تھیں ۔''

ان تعایمات کو دوس زرک مارے دوات مند نذہی تھیکیدار کیونکر قبول کرتے ،ان کی ہوس زر
کا عالم میتھا کہ نذہبی اجارہ داروں سے بلی بھٹ کر کے بیلوگ خود بیکل سلیمانی میں خرید وفروخت
کے بازار لگاتے تھے۔ چنا نچا کیے موقع پر'نیسوغ نے خدا کے بیکل میں داخل ہوکران سب کو نکال
دیا، جو بیکل میں خرید وفروخت کررہ تھا اور سرافوں کے تیختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الث
دیں اور ان سے کبا کہ میرا گھر دعا کا گھر کبلائے گائم اسے ڈاکووک کی تھوہ بناتے ہو۔''ہوں زرگ
بیا انہا تھی اور نذبی طبقے کی بذکر داری کے عروج کا سیعالم تھا کہ بداخلاقی اور بدکر داری کی تعلیم دینا
دوات کمانے کا بڑا ذراجہ بن چکا تھا۔'' بہت سے نوگ سرش، یہودہ اور دعا باز میں ۔ خاص کر
مختو نوں میں سے ان کا مند بند کر منا چاہیے۔ بیلوگ نا جائز ننع کی خاطر ناشا کستہ با تیں سکھا کر گھر
اخلاقی بدعالی کی تصومی چیش کرتا ہے۔ یہ ہوگ نام حضرت عسی علیہ السلام کے بعداس قوم کی
اخلاقی بدعالی کی تصومی چیش کرتا ہے۔۔

برکرداری و بداخلاتی کوذر ایجه آمدنی بنانے والی قوم آج اگرفلم انڈسٹری (خاص طور پرامریکا برکرداری و بداخلاتی کوذر ایجه آمدنی بنانے والی قوم آج اگرفلم انڈسٹری (خاص طور پرامریکا کی ہالی وڈ) اور الیکٹرا تک میڈیا پر قابنی بوکر ''فوکس الانف' (Fox Life) نام سے چینل برخش فلمیں دکھا کررہا مہاا خلا قیات کا جاا کر وہ سب دکھائے جوزین دکھایا جانا جا ہے ۔ انٹرنیٹ برخش فلمیں دکھا کررہا مہاا خلا قیات کا

رياتي في - /150 روب

(3)

جنازہ نکالا جائے توبیان کے ماضی کانشلسل ہے۔ان کے ہاں بیکوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں ان مذہبی بدکرداروں کی سب سے زیادہ ندمت کی ہے جوالفاظ کی حد تک تو تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لینا تھائیکن عملی طور پر بدکردارتھا۔ان ندہبی بیانات کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں:

- (1).....'' فقیہ اور فریسی موٹی علیہ السلام کی گدی پر بنیٹھے ہیں۔پس وہ جو پچھتہ ہیں بتا کیں وہ سب کرولیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔
- (2) ..... وہ اسپے تعویذ بڑے بتاتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور ضیافتوں میں صدر نشین اور عبادت گاہوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آ دمیوں سے رہی کہلا ناپسند کرتے ہیں۔ آ دمیوں سے رہی کہلا ناپسند کرتے ہیں۔
- (3).....اے ریا کارفقہ یو اور فریسیو! تم پر افسوس! تم بیواوں کے گھروں کو دباتے ہواور دکھاوے کے لیے نمازوں دیتے ہو،تہ ہیں زیادہ سزا ہوگی۔ ندکورہ عبارات سے بخو بی اندازہ ہوتا ہے کہ غریب طبقہ کے معاشی استحصال میں بیلوگ برابر کے نثر یک تھے۔
- (4) .....ان کے معاشرے میں پیری مریدی ایک کاروبار بن چی تھی جس کا بنیادی مقصد مذہب کے نام پر بڑملی پھیلا ناتھا۔ اے ریا کارفقیہو اور فریسیو! تم پرافسوں کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا سفر کرتے ہواور جب مرید ہوچکتا ہے تو اے اپنے سے دونا جہنم کا ایندھن بناتے ہو۔ خط کشیدہ عبارت صاف ظاہر کرتی ہے کہ ند ہب کے نام پر بے ملی پھیلائی جارہی تھی۔ بناتے ہو۔ خط کشیدہ عبارت صاف ظاہر کرتی ہے کہ ند ہب کے نام پر بے ملی پھیلائی جارہی تھی۔ (5) .....قبریں بنانا اور ان کو آراستہ کرنا بھی ان کی غربی تعلیمات کا حصہ تھا۔ چنا نچہ بائبل ہی کا بیان ہے: ''اے ریا کارفقیہو اور فریسیو! تم پر افسوس کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو۔''اس شیطانی نظام کے مرکزی کردار بید فرہبی لوگ پر لے بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو۔''اس شیطانی نظام کے مرکزی کردار ہوتے تھے۔''اے ریا کارفقیہو اور فریسیو! تم پر افسوس! کہم سفیدی بھری قبروں کی بائندہو جواو پر سے تو خوبھورت دکھائی دیتی ہیں، مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور نجاست قبروں کی بائندہو جواو پر سے تو خوبھورت دکھائی دیتی ہیں، مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور نجاست سے بھری ہیں۔ اس طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں سے بھری ہیں۔ اس طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں

90

رعاین تیت-/150ردی

باب 23 سے لیے گئے ہیں۔)

ان دو وجو ہات کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ند تبی طبقے کی نطافہ آرانی فطری بات تھی۔ چنانچہ ربیط بقد آپ کوختم کرانے کی تنجاویز سوچنے لگا۔

حضرت عیسلی علیہ السلام کوئس جرم میں پھانسی دی گئی؟ یہودی اور نیسائی لٹریج میں اس بارے میں بیانات مختلف ہیں۔بائبل کے مذکورہ بالا بیان کے مطابق حضرت میسی علیہ السلام کا جرم ہے ہے کہ آپ نے ہیکل کو گرانے کی بات کی تھی جبکہ یہودیوں کی سب ہے معتبر کتاب "تالمودیا (Talmud) ( يہوديوں كى بيركتاب كئي اجزاء پرمشتل ہے اور ہر جزو كے آگے اجزاجي ادر يَجْ لَ 63 اجزا پرمشمل ہے۔ بیرکتاب دس ضخیم جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ایک شفحہ عبرانی زبان تن اور دو سراانگریزی میں ہے۔ بیرکتاب ان کے نز دیک بائبل سے زیادہ معتبر ہے۔) کے مطابق بیوٹ خاندانی لحاظ ہے گراہوا آ دمی، جادوگرتھا (جادو) سکھا تاتھا۔ یہودی قوانین کے مطابق جادو گلمہ نی کی سزا پھانسی ہے، انصاف کے تمام تقاضے پورے کرکے اس کو پھانسی نگایا گیا ہے۔ تالمود كابيه بيان سراسر جھوٹ ہے۔ پھانى كى اصل وجہ بيدو ما تنس يعنى ہيكل كوكرانے كا دعوى اور مذہبی طبقے کی اصلاح تھا۔ حقیقت سے کہ سی معاشرے کے مذہبی طبقے کی اصالاح تھا۔ حقیقت سے حدیان مشکل کام ہوتا ہے۔حضرت عیسی علیہالسلام کومعلوم تھا کہ بیلوگ ماتنی میں انبیاء کے ساتھ جو یہ گوگ کرتے رہے ہیں، مجھے بھی بہی سلوک کریں گے۔انبیاء کی خداداد فقیہانداور تکیماند بسیرت حالات کوسب سے زیادہ بھے والی ہوتی ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوانداز د ہو چکا تھا کہ -- / 150/- -- آن د.

رخال(ق)

ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے مسلوب ہونے ہے پہلے یہ بنادیا تھا کہ مسلسل انہ کا نافر مانیوں ہم آبا انہیاء اورا خلاقی گراوٹوں کے باعث سیوٹلم بمع نیکلی ہم ہونے والا ہے۔ کی گرا ہوں کہ بیاں کسی پھر پر پپھر باقی ندرہ گا جوگرایا نہ جائے گا۔ ' (۹۳) حضرت پسٹی عایہ السلام کی یہ جشکہ نی سے بیستی عایہ السلام کی یہ جشکہ نی کو ایوں بولی کہ آپ کے بعدرومیوں نے ان پراپ نہ نہ بی تو الیمن جر آنافذ کیے اور تھم دیا گیا کہ دیکہ رعایا کی طرح یہودی ہمی شہنشاہ کی عبادت کیا کریں۔ جس پر 30 نیسوں ٹی کہ روئی کے مران ٹائنس نے 10 تو میں کے میں موری کی سیوکی میں شہروع کی ۔ میر کریک علاقے میں روئی افتدا کے لیے خطرہ بنی تو روئی کی مران ٹائنس نے 10 تو میں شملہ کر کے پور سے شہرکی این سے این بہادی اور نہیکل کو بنیا دوں سے خسم کردیا۔ اس صورت حال نے یہود یوں کو فلسطین سے دو سرے علاقوں کی طرف جمرت کر گئے ۔ بیجولوگ روٹی اور یورپ کی طرف جمرت کر گئے ۔ بیجولوگ اسپین (مسلم سلطنت) کی طرف نکل گے اور بچھ عرب علاقوں میں جا لیے جن میں سے تین قبیلوں بنو قبیقا ع ، بنو فنسیرا ورقر ہے طرف نکل گے اور بچھ عرب علاقوں میں جا لیے جن میں سے تین قبیلوں بنو قبیقا ع ، بنو فنسیرا ورقر ہے نے مدینہ منورہ میں سکونت اعتبار کی ۔

آ تخضرت سلی الله علیه وسلم کے دور میں بنونسیر نے آپ سلی الله علیہ وسلم کوشہ بید کرنے کی کوشش کی۔ اس بنا پر مدینہ سے نکال دیے گئے۔ فتح خیبر کے موقع پرایک یہودیہ نے آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم کو دعوت پر بلاکر کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی جس کے بیتے میں آپ سلی الله علیہ وسلم کے ایک صحابی شہید ہو گئے جن کے قصاص میں اس یہودی کوشل کیا گیا۔

دورِ صحاب، اموی دوراور عباسی دور میں بیلوگ مسلم علاقوں میں نہایت امن اور سکون سے دیا حسان فراموش قوم اپنی اس بے خانمائی (Diaspora) کے دور میں مسلم علاقوں میں حکومت کے ایوانوں سے لے کرکاروباری دنیا میں کمل دخیل تھی۔اسلامی ریاست میں یہودیت، عیسانیت اور اسلام چھ صدیوں سے زیادہ عرصہ امن اور ہم آ جنگی سے رہے۔ باقی یورپ کی طرح انہیں ظلم وستم کا نشانہ ہیں بنا پڑا، کیکن جب مسلم اقتدار کا خاتمہ ہوا تو عیسائیوں نے ان لوگوں کو جرا عیسائی بنایا یا پھر تن کیا ۔عیسائیوں نے ان لوگوں کو جرا عیسائی بنایا یا پھر تن کیا ۔عیسائیت قبول کرنے والے یہ یہودی دو کو یہوئی کہا ہے۔ سے کہلا کے کیکن عام عیسائی انہیں نفر سے منابر اول کرنے والے یہ یہودی دو کو کر ہے تھے۔

مغال (5)

عثانی ترکول کے دور میں ہی سلمانوں کی مہمان تواؤی فالف لین والی ای ہم نے سلمانوں کو بیصلہ دیا کہ عثانی خلیفہ سلطان تندار لئے 1687ء کے دور میں ندوہ ہوں نے ہوئی زیری کی قیادت میں ریاست کے خلاف بخاوت کی ۔ جب اسے کرفار کر کے سلطان کے ساخت پیش کیا گیا تو بیمسلمان ہوگیا لیکن اندرونی طور پر سے پیودی ہی ریا ۔ اس کے سرنے کے بعدات کے بیروکاروں میں سے دوسو یہودی خاندانوں نے ناا ہرااسلام قبول کیا لیکن اندرونی طور پر سے پیودی ہی ریا ۔ اس کے سرنے کے بعدات کے بیرودی میں ریا ۔ اس کے سرخ کے بعدات کے بیرودی ہی رہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ متجدوں میں نماز پر ھے لیکن تندیفی طور نہ اپنے معدوں (Synogoge) میں عبادت بھی کرتے ۔ یہ کروہ ''دونہ ۔ '' (Donmeh) کہلائے معدوں (Donmeh) کہلائے اور کروہ بنیدا (مصطفیٰ کمال ا تا ترک اور اس کے ساتھی ای ترکی کرتے ۔ یہ کروہ '' دونہ ۔ '' نی آزادی کا نعر د لکا یا ۔ آ تی کے وور کے ہواجس کا سربراہ جیکب فریک 1791ء تھا۔ اس نے جنسی آزادی کا نعر د لکا یا ۔ آ تی کے وور کے بہت سے جدید ر جی نا ہے ، سیکولرازم ، تشکیک پیندی ، دہریت ، حقایت پیندی ، بہت سے جدید ر جی نا ت ، سیکولرازم ، تشکیک پیندی ، دہریت ، حقایت پیندی ، میندی ، میندی

ا پنیاس بے خانمائی (Diaspora) جسے قرآن نے "ضربت علیہ الذّلة وَالْمَسُكُنَةُ" کہا ہے، کے دور میں بیقوم ایک طرف مسلم علاقوں میں بڑے مزے ہے رہ رہی تھی جبکہ اور پ میں اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک ہور ہاتھا۔

 رَجَال (3)

ہم نے بنی اسرائیل کا بیسارا کرداران کے نہ ہی لٹریچر کی روشنی اور حوالہ جات سے بیان کیا ہے۔ اگر اس کی پوری تفصیل کوسمویا جائے تو ان کا قومی مزاج دو خصائص پر بنی دکھائی دیتا ہے: 
''ایک نسلی تعلّی ، دوسر ہے ہوس زر''۔ ماضی کی تاریخ ہو یا حال کا ذکر ، بیقوم جس علاقے اور جس ملک میں گئی ایپ نسلی برتری کے زعم کی بنا پر اقلیت میں ہونے کے باوجود وہاں کی تہذیب کو تبول کرنے کے بجائے انہوں نے وہاں اپنا کلچرتھو سے کی کوشش کی۔

ہوں زرکی خاطران کے اخلاقی ضا بطے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتارہا ہے اور اب امریکا میں بھی یہی ہورہا ہے۔ دولت کی خاطر وہاں ہر بُرائی بھیلار ہے ہیں۔ 1920ء میں ہنری فورڈ اوّل نے امریکا میں یہودی تعلّی سے خبر دار کرنے کے لیے ''ہماری بین الاقوای یہودیت' (Our International Jews) کھی۔اس میں وہ ان کے مزاج کی اس خاصیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"The claim made for the jews that they are sober race may be true but that has not obscured two facts concerning them that they usually constitute the liquar dealers of countries where they live in numbers and that in the United States they were only the race exempted from the operation of the prohibition law."

آج اس ملک کی ہوس زرکا بیعالم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کوامر ایکا مدد مہیا کرتا ہے وہ اسرائیل ہے۔ چنا نچہ ' رون ڈیوڈ' مشہورامر یکی مصنف لکھتا ہے: ''امر ایکا ہر سال اسرائیل کو 3 ارب ڈالر فنڈ مہیا کرتا ہے۔ بیامداد فی اسرائیلی 1000 اور فی اسرائیلی سے۔' سپاہی 9000 ڈالر بنتی ہے۔اس رقم میں اسرائیل کو مہیا کیا جانے والا اسلحہ شامل نہیں ہے۔' اس طرح بیقوم آج امریکی عوام پر ہو جھ بنی ہوئی ہے۔ ہوس زرہی کی وجہ سے اسرائیل عورتوں کی خرید وفر وخت گا ایک برنا مرکز ہے۔ لا ہور سے شاکع ہونے والے ارد وہفت روزہ ' ندائے

رعاتی تیت --/150رد پ

(3) د خوال (3)

الله أن في الندان من شائع بهوتے والے مشبور عربی جریدے "انجابة" كے حوالے سن ایک منعموان من بینان کیا ہے: ''میہال (امرائیل) میں اپوری و نیا بالخضوش روس ہے ایر کیا اوائی جانی ہیں جن کو قیمت ایک ہزارے جار ہزار ڈالر تک ہوئی ہے۔ یہاں نور ٹنل کرانے پر تھی۔ مبيا بوني جي - 50 1:000 اور 5 بزاراسرائيل كرنسي الشيكل " (Shequel) بين آ ديھے تھتے کے لیے کرائے پر خورت مل جاتی ہے جبکہ منشات ، ایمزاور منی لا نذر نگ کا بھی بید ماک الیک بڑا مرکز ہے۔ ' ہوک زرنے اس ملک کے معاشرے کا بیرنگ بنادیا ہے۔ اوں بیرملک المسين الن تمن خسانس كى بتامير ديناكى اخلا قيات كى تبابى كاسامان بيدا كرر باب-اس ملك كى مینی و خادت گری کی یالیسی سجی کوئی پیشید و نیس ہے۔ اسرائیل کی اس قبل و غارت گری کا اختر اقے خوراسرائیل اتاب علم کوئیمی ہے۔ یروفیسر''شاحق'' (Shahik) کل ابیب او نیورٹی سیمسٹری کے یروفیسر ہیں۔ اتبوں نے اتی کماب ''جیوش ہسٹری اینڈ جیوش اسٹیٹ'' (Jewish History and Jewish State) میں تر اوں پر اسرا تیلی مظالم کی واستائيں تنصيل سے تھي ہيں۔و، نکھتے ہيں كه يبود اول ير تخت يا بندى ہے كه و،غير يبود اول كوزين مزارعت يريحي نيس وے سكتے - وہاں تعصب كاريعالم ب:

"A jew could not even drink a glass of water in the home of a non-jew."

رومری جنوں کا نسلی د غایا ہوا ہو وہ نا قابل فراموش ہے۔ دومری جنگ عظیم کے بعد میں اسلی د غایا ہوا ہوں اسلی د خایا ہوں اسلی د خایا ہوں اسلی د خایا ہوا ہوں اسلی د خایا ہوں اسلی د خایا ہوا ہوں اسلی د خایا ہوں اسلی د خ

رتبال (ظ) <u>(ظ) ليا</u>

اسرائیل لے ایک سو سے معلم و بے کے بنت کی عام کر سے نصف سے زیادہ فاسطینیوں کوان کے کاروں ست اکالا ہے جواب در بدر کی تھوکریں کھائے پر مجبور ہیں۔ بیدہشت گردی کی تاریخ کا وہ لتهاسل ہے ہوانبیاء سرفیل سے شروع ہوکر فاسطینیوں سے تل نک آئیج پاہے۔اپنے انبیاء کی قاتل تو م غیر بہودی نسل کے اوکوں کی لرف انسان دوتی کا ہاتھ کیسے بڑو ہماسکتی ہے؟ بیسو چنا بھی حماقت ہے۔'' ا غلاقی کراوٹ کے لٹازا ہے بھی اسرائیل دنیا کے ممالک میں صفیہ اوّل پر ہے۔ آج انسانیت بس بدا خلاقی و بدکر داری کی طرف جار ہی ہے۔اس میں بھی مکمل اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ بہودی نبیٹ درک'' نو کس لائف'' (Fox Life) جبینل کے شرمناک پروگرام اورانٹرنیٹ پر حیاسوز فلمیس یہودی بداخلاتی کی زندہ نضور ہیں۔ تل ابیب ہم جنس پرسی کا دنیا میں ایک بروا مرکز ہے۔ یباں کا "Gay Pride Centre" "مشہور ہے جہاں ہرسال ایک لاکھ "Gay" جلوس نکا لتے ہیں۔ اسرائبل میں شراب سازی کی صنعت بڑے زوردں پر ہے۔تقریباً دو درجن کارخانے اسرائیل میں شراب بنانے ہیں۔ یہاں کی نیار کردہ شراب، فرانس جوشراب سازی میں سب سے آ کے ہے، کی شراب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔شراب بنانے کے لیے''بوتیک شراب ساز کارخانے'' (Boutique Wincries) قائم کیے گئے ہیں۔ان میں مشہور بوتیک بروشلم کے مغرب میں جوڈیا کے پہاڑوں میں ہے۔اس کی تنار کردہ شراب کوسلسل تنین سال''وائن آف دی ایے'( Winc of the Year ) کا عزاز ل چکا ہے۔

فیاشی کے پھیلاؤ کے لیے'' Enlightenment'' کی اصطلاح یہودی تاریخ کی ایجاد ہے۔ جس کے مطابق اٹھارویں صدی میں مشرقی بورپ کے''آرتھوڈکس'' یہودیت کی تحریک برائے تحفظ یہودی تہذیب اٹھی ، تو اسی دور میں اس کے برعکس مغربی بورپ میں یہود بوں میں اضلا فیات سے آزادی کی تحریک جلی۔ اس تحریک کا کرتا دھرتا ایک یہودی ''موکی میندلس'' اخلا فیات سے آزادی کی تحریک جلی۔ اس تحریک کا کرتا دھرتا ایک یہودی ''دموکی میندلس'' 1786 میں۔ اس تحریک کا کرتا دھرتا ایک یہودی ''موکی میندلس''

"As such Mendelssohn became a symbol and reform and liberalism-a reform of belief and in religious matters."

رعایی تیت-/150روپ

96

(3)

اس تحریب کومز بدانفویست انها با فرانس اور نجولین گافته مات نے مہیا کی جس کا بتیجہ سے ہوا کہ بیمود یوں نے اپنی معاشرتی دیئے سے او ہم نظر بنا نے کے لیے اغلاقی آزادی آزاد خیالی اور روشن خیائی کی بنیاد پر از باندام جبور فر بینم از العام المالی المالی کے نام سے میبودی ندہب میں ایک تبدیلی قبول کی ۔ اس روشن خیالی کے مناب بیرودی سوسائٹی بیس تین برے کام ہوئے:

ایک تبدیلی قبول کی ۔ اس روشن خیالی کے منابع بین میبودی سوسائٹی بیس تین برے کام ہوئے:

(1) سند ند ہب اور معاشرت دوالک الک پنیزیں تشاہم کی گنیں ۔ اس کے مطابق ندہبی لحاظ سے میبود بیت کا مکمل و فا دار رہ بنے ہوئے مغربی تبنید بیب کو کمل طور پر اپنالیا گیا۔ میبی چیز اب مسلمانوں میں بیدا کرنے کی کوشش کی میار ہیں ہے۔

(2) ..... بہودی کٹر بیگر کا دوسری زبانوں بیں تر جمہ کیا گیا۔اس کے تحت مسلمانوں کو سے ترغیب دینا ہے کہ وہ ابنی تنام مذہبی کتب بیٹ ول قرآن کو سرف دیگر زبانوں میں شائع کیا جائے اور اصل تیکسٹ سے جان جبھڑ وائی جائے۔ای بناپر آئ کل سرف تراجم قرآن شائع کرنے کی مختلف جانب سے کوششیں ہور ہی ہیں۔

(3).....خوانین کوبھی صومعہ میں رئی کے طور پر قبول کیا گیا۔ بالکل ای انداز میں مسلم سوسائی میں بھی اس قسم کی کوشش کی جارہی ہے کہ مساجد میں خوانین ائمہر کھی جا کیں ۔قار کین کویاد ہوگا کہ بچھ عرصہ قبل امریکا کی کسی متجد میں پینٹ شرے میں مابوں ایک خاتون نے امامت کرائی تھی جس کی تصاویر بہت خبر اخبارات میں جیسی تھیں۔ یبال یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ہال بعض نام نہاد نہ ہی تنظیمیں تبلیغ دین کے بہانے عورتوں میں دروسِ قرآن کا اہتمام کرتی ہیں اوراس میں خوانین کی نماز باجماعت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہاصل مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے جس کی خاطران تنظیموں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام معروضات کے مطالعہ سے بیتہ چاتا ہے:

از اللہ کے احکام سے علی الاعلان روگر دانی کرنااس قوم کا شیوہ زباہے۔ اس سلسلے میں بیش قبل انہیاء سے بھی نہیں چو کے۔

انبیاء سے بھی نہیں چو کے۔

ہیں ہوں کے درائع اہلاغ اس شیطانی مہم میں گئے ہوئے ہیں۔ یہود بول کے ذرائع اہلاغ اس شیطانی مہم میں گئے ہوئے ہیں۔

رِمَا فِي قِيتِ-150/وپ

دُمُّال (3)

# د جالی ریاست: مغربی مفکرین کی نظر میں

## " عالمي د جالى رياست "كا قيام اورابداف

#### ایک غیرمسلم صحافی کے زاویهٔ نظر سے

قارئین کرام! اگلے صفحے میں آپ جوتحریر پڑھنے جارہے ہیں، بیکینیڈا سے علق رکھنے دالے ایک باہمت صحافی کی تحریر ہے جس نے خطرات مول لے کراسرائیل کا پُرخطرسفر کیا ادر دالیں آ کر مغربی دنیا کی آئیکھیں کھول دینے دالی ایک زوردارمعلوماتی کتاب کھی۔کتاب کا نام'' نیاعالمی نظام اور دجال کا تخت ' ( The New World Order Land Of Thorn Of Antichrist) ہے۔ نام ہی سے آپ سمجھ گئے ہول گے کہ " نفرت کی ریاست" اسرائیل کے بارے میں پیرخیال کہ دہ د جال کی عالمی حکومت کا پایئر تخت ہے،صرف مسلم زعما کانہیں، بہت ہے مغربی دانش در بھی اسے ای نظر ہے دیکھتے ہیں۔اس کتاب کی تلخیص اس غرض ہے بیش کی جارہی ہے کہ ہمارے قار نمین اس حقیقت تک پہنچے سکیں کہ غیرمسلم اہلِ مغرب میں ہے بھی ہجھ لوگ ایسے ہیں جوحالات د دا قعات کوصہیونی عینک کی نظر سے ہیں بلکہ حقیقت تک رسائی کے شعور سے دیجھتے ہیں اور دنیا میں پیش آنے والے مخصوص حوادث کے بیچھے کارفر ما خفیہ شیطانی قو توں کو پہیانے کی کوشش كرتے ہيں۔بيدلچنس تلخيص آپ كو بتائے گی كەمغرب كے باشعور دانش در جوصهيونيت كے اثر ہے ائے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، دنیا کو دہی چیز باور کرانے کی کوشش کررہے ہیں جس کی طرف مسلم مفکرین مسلسل توجہ ولارہے ہیں۔ بیالگ بات ہے کہ دونوں کے اندازِ فکر ادر اندازِ بیان میں فرق ہے۔آخر کیوں نہ ہو؟ جبکہ ایک کو دحی کے سیچے علم سے رشد و ہدایت اور استفاد ہے کا موقع دستیاب ہے اور دوسرامحض اپنی عقل اور بصارت سے دھند لے تعشے کے بارد یکھنے کی کوشش کرر ہا ہے۔اس

ريايق تيت-150/سي

PAKSOCIETY1

100 -

(3) Jes

معرکۃ الآ راکتاب کے خلاصے سے فارئین کو یہ بھی پنا ہو گا کہ بیٹنابدہ اور انھی کا کہ بیٹنابدہ اور انھی کا کہ بیٹنابدہ اور انھی ہوا کہ اسلم ہوا کی شام ہوا کی سے انہا ہوا کی سے انہا کی میں سے اور انسانی فطرت تھوڑ ہے سے فرق کے ساتھ ایک بی بیٹے تاکہ جا بہتے گی ۔ پہر نہیں اور انہاں و کی سے کہ غیر مسلم مفکرین موجودہ حالات کو کس زاویے ہے و بیلے اور ساتھ اور ساتھ کی دیا اور بیا اور بیان کرنے والے واقعات کو کس انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟

ہم پہلے مصنف کا تعارف دیں گے پھر کتاب کا نعار فی خلاسہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد آپ اصل کتاب کی تلخیص ملاحظہ کرسکیں گے۔ باور ہے کہ مسنف مغربی فلم کار ہے ابنداوہ ''سلمالوں' کے بیجائے ''عرب' کالفظ استعال کرتا اور فاسطین کے معرکے کو اسمام اور بیزود بنت کے بجائے '' عرب اور اسرائیل تنازع'' کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ اس طرح وہ حضرت عیسی عابیدالسلام کے لیے وہ الفتاب استعال نہیں کرتا جو مسلمانوں کا خاصہ ہیں۔ یالفتاب راقم نے ''مرابع قوسین' میں بڑو ممانے بیں۔ مصنف کا تعارف:

فراخد لی سے دیے ہیں تا کہ می خدمات میں ان کی اوّلیت کا اعتراف کیا جاسکے۔ان میں ڈلیس گریفن ، آنی ونوف ڈ بروسکی اور امرڈکلس شامل ہیں۔انہوں نے سب سے زیادہ استفادہ'' ڈلیس گریفن''سے کیا۔مناسب ہوگا کہ یہاں ڈیس گریفن کوبھی آپ سے متعارف کروادیا گیا ہے۔ " ذیس کریفن" ایک سینئز لکھاری اور محقق مزاج امریکی مصنف ہے۔اس نے اب تک پانچ معرکة الآرا کتابیں کھی ہیں۔ 1985ء میں اس نے ایک جریدے" The Midnight Messenger " کی بنیادر کھی جس کا مقصد تیزی ہے بدلتے ہوئے عالمی حالات کے بارے میں دنیا کوآ گاہی دینا تھا۔اس ششماہی جربیرہ کی امریکا کی 50 ریاستنوں اور دنیا بھر کے 12 ممالک میں اشاعت ہوتی ہے۔ گریفن امریکا کا بے باک مصنف سمجھا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم نبیط ے اس کا تعارف پیش کرتے ہیں۔نیٹ بردی گئی معلومات چونکہ یہودی لکھاریوں کے زیر اثر ہوتی ہیں،اس لیےاگر آپ 'ڈیس گرفن' کے بارے میں معلومات لینے نمیٹ پر جائیں تو آپ کواس کا تعارف ایک مخصوص انداز میں مخصوص اصطلاحات کے استعمال کے ساتھ مذمتی اسلوب میں ملے گا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کی تحقیقات نے اگر صہیونیت کی صفوں میں دراڑ پیدائہیں کی تو تھلبلی ضرور مجائی ہے۔ یہی حال زیرِ نظر کتاب'' دجال کا تحت'' کا ہے۔ آ ب اسے سرج کرنا حابیں گے نواس ے بیٹ سیٹر ہونے کے باد جود آپ کونیٹ پراس کی تفصیلات لینے میں بہت مشکل محسوس ہوگی۔ بیاس بات كى علامت بكراس نے فى الواقع "برادرى" كى دُكھتى رگ كوچھيرا ہے۔تعارف ملاحظ فريا يے: '' ذیس گریفن'' (Des Griffen) سازشی ذہن رکھنے والا ایک قدامت پہندامر کی لکھاری ہے۔ پیٹھوس عیسائی نقطہ نظر سے لکھتا ہے اور بنیا دی طور پر عالمی سازشوں اور خاص طور پر نیوورلڈ آرڈ ریےموضوع میں دلچیبی رکھتا ہے۔اس کی کتابیں امریکی حکومتی کرپشن اور بدنام زمانیہ یہودی منصوبہ سازوں کے گروہ''الوبیناتی'' (Illuminati) کے امریکی معاشرے پر اثر ات کے درمیان ربط دکھانے کی کوشش پرمشمل ہیں۔اس طرح فری میسنری اور وراز ہینکس اس کے خاص موضوع ہیں۔ بیروشس جا کلڑ فیملی اور راک فیلر زے دنیاوی سیاست میں خفیدا تر پریفین رکھتا ہے۔ اس کی کتاب" Fourth Rich of the Rich "آٹھ مرتبہ شائع ہوئی اور اس کا

جزمن زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ 1980ء کی دہائی میں اس کا خاص مشغلہ'' کنگ ہارٹن لوکھ'' کی اسٹوری کی شخفیق و تفتیش کرنا تھا تا کہ اس پُراسرار کہانی کے پیچھے اصل آ دمی کو دریافت کر سکے۔ 1975ء میں بیدایک آزاد پباشنگ ہاؤس''Emissary Publications''کے اہم بانیوں میں سے ایک تھا۔ 1985ء میں اس نے ایک اخبار'' midnight Messenger 'Newspaper' کے نام سے بھی تیار کیا جس کو مید عموماً خود ہی اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ "Emissary Website" پر اور "Conspiracy Nation" کے لیے بھی لکھتا ہے۔ صہیونیت پراس کے آرٹیل ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ ہتکِعزت کی مخالف جماعت [یہاں اس ہے صہیونی لا بی مراد ہے۔] اس کی تحریر کوسامیوں کی مخالف [ یعنی یہود مخالف] خیال کرتی ہے۔اس کی کتابوں کے نام سےاس کے کام کی نوعیت کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے:

- غلامی میں اُترنے کاعمل (1980ء)

- مارش لوتھر کنگ، کہانی کے پیچھے اصل آ دی (1987ء)

- سامى مخالف اور بے لي لونين تعلق (1988ء)

– دوزخ کے طوفانی گیٹ(1996ء)

بائبل کے حقائق اللہ کے منتخب بندوں کے بارے میں (1996ء)

اس وفت '' این چھٹی کتاب پر کام کررہا ہے جس کا نام'' Stroming the

َـُـ<del>ـرَــ</del> ''Gates of Hell

كتاب كالتعارف:

زیرِ نظر کتاب 'نیاعالمی نظام اور د جال کا تخت' کے تین جھے ہیں۔ پہلاحصہ اسرائیل پر ہے۔ اس میں مصنف نے اسرائیل کے قیام کی سازشی داستان بیان کی ہے۔ دوسرے جھے میں مصنف نے فلسطین کی موجودہ صورت حال اور فلسطینیوں کی تسمیری اور بے بسی کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل کا سیاسی قید یوں پر ظالمان تشدد اور متاثرین سے براہِ راست سی ہوئی داستان تحریر کی ہے۔ بیدالک مغربی مشنف ٹی براہ راست گواہی ہے جوہمیں بتاتی ہے کہ 103 رياجي تيت-/150 روي

<u>رُمَّال (3)</u>

فلسطین پرمظالم کی جوداستانیں اسرائیل کی جیل سے باہر نکلتی ہیں ، وہ اس سے کہیں زیادہ بھیا نک اورالمناک ہیں جتنا ہم سنتے ہیں۔

تیسرے جھے میں مصنف نے اسرائیل سے واپس اپنے ملک (کینیڈا) جاتے ہوئے پیش آنے والے سننی خیز واقعات کاذکر کیا ہے۔جس سے اسرائیلیوں کی سنگ ولا ناذ ہنیت اور متعصّبانہ فطرت کا پتا جاتا ہے۔آخر میں صہرونیت پرزوروار معلوماتی تنجرہ کیا ہے اور دنیا والوں کو ستقبل میں خیش آنے والے حالات اور ان کے سید باب کا طریقہ اپنے فہم کی حد تک بیان کیا ہے۔ بندہ نے پیش آنے والے حالات اور ان کے سید باب کا طریقہ اپنے جی کی حد تک بیان کیا ہے۔ بندہ نے اس جھے میں مربع قوسین لگا کر جابجا کے کھاضا فات کیے ہیں۔ یہ کتاب کا سب سے دلچسپ اور زور دار جھہ ہے۔ اس تبھرے کے آخر میں اس نے صہرونیت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی قوم کو جو تجاویز دی ہیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور میسطریں اس کتاب کا حاصل اور نچوڑ ہیں۔

یادرہے کہ بیہ مقالہ اسرائیل کے بارہ میں 93-1991ء کے دوران لکھا گیا تھا۔ اس میں فلسطینیوں کے بارے میں جوبھی بتایا گیاہے وہ PLO یا حماس کے زاویہ نظرے ہرگز بیان نہیں کیا گیا۔ اس میں و PLO کے کسی رکن کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں کیا گیاہے ، اس میں زیادہ تر عام عوام ، صحافی اور انسانی حقوق کے نمائندوں کے حوالے سے بات کی گئ ہے۔ اس لیے بیتحریر انتہائی متوازن ، معتدل اور تمام اہلِ انصاف کے نزدیک معتبر قراردی جاسکتی ہے۔

یہ جمی واضح رہے کہ اس نے دجال کوا یک شیطانی طاقت یا شیطانی کارندے کے طور پرنہیں لیا
اور ندا ہے مذہبی رنگ ہے و یکھا ہے، بلکہ وہ اسے ایک ہوس پرست اور حریص معافی طاقت کے
طور پرد کھتا اور تجرہ کرتا ہے جوساری دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے انسانی نسل میں سے چندلوگوں
کا کلتی اقتدار قائم کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے مغربی تحقیق کار جب اپنی آسانی کتا بوں تو رات اور
انجیل ہے بھی رہنمائی حاصل نہ کریں گے جبکہ ان میں دجال کے برپا کردہ فتنوں کا متعدد مقامات
پر مختلف انداز میں تذکرہ موجود ہے تو حالات کو محض بادی تناظر میں ہی دیکھیں گے۔ بہر حال اس
سب بچھ کے باوجود کتا ہا ایک و لیر صحافی اور نڈر تحقیق کار کی جرائمتندانہ کوشش اور چشم کشا حقائق
سب بچھ کے باوجود کتا ہا ایک و لیر صحافی اور نڈر تحقیق کار کی جرائمتندانہ کوشش اور چشم کشا حقائق

104

دُقِال (3)

اس تلخیص میں آپ پہلے مقدمہ پڑھیں گے، پھر بالتر تبیب اس کے نین جصے اور آخر میں فلاصہ۔اللہ تعالیٰ سے دعا سیجے کہ وہ ان تحقیق کاروں کواس زبر دست محنت کے صلے میں مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے سے پہلے سیجے دین کی ہدایت نصیب فرمادے۔آمین۔

رياني تي--/150رو

# وجال كاتخت

### (4020)

جیسے جیسے ہم زندگی کی ستی میں سوار ہوکر اختام کے ساحل طرف سنرکرتے ہیں ، راستے میں تهجی نی تا این میں بیاحساس ضرور ہوتا ہے کہ جاری زندگی اور تاریخ میں جتنے بھی حادثے ہوئے جيں، وه شايد حاوث نه به وال ، شايد وه ايك منظم منسوب كا حنسه بهوں حتى كه ايك فرديا متعدد اشخاص نے اس کی با قائدہ بالا بھک کی ہو۔''منسویے' کی جگہ''سازش' کا لفظ بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ آ جَ کِل جَم ا بِیْ زِندِ کِی اور معاشرے ہیر [ مینی امریکیوں کی زندگی اور مغربی معاشرے ہیر] جواثرات د کھیدے جیں اکیاو داکی طے شد دمنصو ہے کا نتیجہ ہیں جس کی سلسل نگرانی کی جارہی ہے؟ ہمیں كيا محسون دونات جب ايها خيال جارت ذبن مين آتا ب؟ اگر جم ايها بي محسوس كرتے بين تو جم يقيينًا السيخ نين جي يه يحيل 60 سالوں كي خلطيون اور حماقتوں پر اگر نظر دوڑ ائي جائے تو ايك Best Seller مستنب "Gray Allen" امريكا يرايي منتمون كربار ياس \* ''آگرجم اور <u>طاک</u> قانون کے لھانا ہے دیکھیں قوامر کی تاریخ کے آ<u>ر ھے ہے</u> زائدواقعات بہتریٰ کے لیے بیچے، جبکہ بنتیہ آ وہے واقعات امریکا کے لیے ایجھے نہیں تھے۔ اگر ہم اپنے ر بنهما فذال بني ناا بلي دور ناعا قنبت اندليشي كوجهني مدنظر ركة ليس توجهار بير بنهماا كثر جمار يحق ميس غلطي کرتے رہے ہیں۔ بیکن جم مخص کسی اتفاق یا بچر کسی حماقت کا سامنانہیں کررہے ، ایک منظم اور فر مین ترین فرسوب بندی کاسامنا کردے میں۔

تیجیل 200 سانون میں بہت می سرکاری اور نیمزسرکاری شخصیات نے اس'' سازش' آلیعن امریکیوں کے خلاف امریکا بی میں کی جانے والی سازش کا ذکر کیا ہے۔ وہ جمیں اسے'' چندعناصر کی سازش' نیائے میں ان شخصیات میں اللہ Charles (Henry Foril (Dissali) کی سازش' نیائے والے الاسلامی کا اللہ کا قامہ تیجے جائے والے Winston اور شکل و واشش کا قامہ تیجے جائے والے Winston

Churchill بھی شامل ہیں۔

حتیٰ کہ چرچل نے تو 1920ء میں پیربیان دیا تھا:

'' ایک بین الاقوامی سازش ہمار ہے بہت قریب ہے جس کا مقصد' تہذیب وتدن کا خاتمہ'' اور''انسانی معاشر ہے کی از سرنولتمیر'' ہے۔ بیسازش اتن ہی گھناؤنی ہے جتنی کہ عیسائیت یا کیزہ ہے اورا گراس کوندرو کا گیا تو بیعیسائیت کی تعلیمات کو ہمیشہ کے لیے تم کردے گی۔'

چرچل بالشویک انقلاب کاسخت مخالف تھا اور دہ اس کو ایک سیاسی تبدیلی ہے آ گے کی چیز کے طور پرد کھا تھا۔وہ مجھتا تھا کہ بیالی نئی بادشاہت کے قیام کے لیے ایک آٹریا پردہ ہے۔ ایک د حالی با دشاست کا قیام:

'' کچھلوگ یہودکو پسندکرتے ہیں کچھہیں الیکن کوئی باشعور مخص اس بات سے اٹکارنہیں کرے گا کہ بیا بیک نابیندیدہ اورانتہائی سے زیادہ جیرت انگیزنسل ہے جو کہاں دنیامیں آئی ہوگی۔' احیمائی اور بُرائی میں جو جنگ ہمیشہ انسانی سینے میں جاری ہوتی ہے، کہیں بھی اتنی زیادہ شدت اختیار نہیں کرتی جتنا کہ یہودی نسل میں اختیار کرتی ہے۔انسانی فطرت کا دوغلاین کہیں بھی ا تناکل کرسامنے ہیں آتا جتنا کہ اس نسل میں ظاہر ہوتا ہے۔ بیجی عین ممکن ہے کہ بیتوم موجودہ دور میں اخلا قیات وفلے کا ایک نیانظام لے کرآنا چاہ رہی ہے یا بھراس کوتر تنیب دے رہی ہے۔ یہ نیا نظام اتنا ہی گھناؤنا ہے جتنی کہ عیسائیت یا کیزہ ہے اور بینظام عیسائیت کوسٹے کرکے رکھ دے گا۔اس گھناؤنی سازش میں شامل افراد نے اپنے آباؤاجداد کے دین کوچھوڑ کراپنے زہنوں کو

موت کے بعد کی روحانی د نیاسے خالی کرلیاہے۔ یہود یوں میں بیہ کوئی نئی تحریک نہیں۔Sparataus-Weishaupt کے زمانے سے "کارل مارکس" (Karl Marx) سے لے کر "فرانسکی "( Trotsky)روس، "بیلا کن" (Bela Kun) منگری،" روزا لینن بری" (Rosa Lunenboury) جمنی، اور" ایما گولڈ مین' (Emma Goldman) امریکا کے دنوں تک اس' میں الاقوامی سازش' نے زور بکڑنا شروع کردیا ہے۔ بیردوز بروز براهتی اور پھیلتی چلی جارہی ہے۔اس سازش نے فرانسیس 

انقلاب میں انہائی اہم کر دارا دا کیا تھا۔انیسویں صدی کی بیشترتح یکوں کا اس سے تعلق کسی صورت بھی نظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔اب انہی لوگوں نے ،ان غیر معمولی لوگوں نے جن کا تعلق یورپ اور امریکا کی جھبی ہوئی قوتوں ہے ہے، رُوی عوام کوان کے بالوں سے دبوج لیا ہے اور ان کے سروں کو قابوکرلیا ہے۔اب وہ اس بڑی سلطنت کے 'غیرمتنازع آتا'' بن چکے ہیں۔

اس موضوع برمیں نے لیعنی [رابرٹ اوڈ سکول:Robert O'Driscoll] نے ایک نظم الکھی اور ساتھ ہی اس کے گئی مقالے تھے جس کو'' The Nato and Waraw Pact are one '' کے نام سے کتابی شکل دے دی گئی۔ابتدامیں توبیه کا مصرف نظم کی حد تک محدود تھالیکن اس کوایک شخفیقی مقالے کی شکل دینا انتہائی مشکل ثابت ہونے لگا۔جس چیز کوہم حالات وواقعات کے مشاہدے کی فطری جبلت کو استعال کرتے ہوئے جانج لیتے یا پہچان لیتے ہیں، وہ بعینہ ای طرح مقالے کی شکل میں پیش نہیں کیے جاسکتے ، کیونکہ اس کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضر درت ہوتی ہے۔ میں خودا بنی تربیت اور بیٹے کے اعتبار ہے ایک معلّم ہوں۔ بچھلے تیس سالوں ہے برطانیہ آئر لینڈ اور کینیڈا کی جامعات میں پڑھا تا آیا ہوں،جس میں کینیڈا کی سب سے بڑی جامعات میں ہے ایک ''یو نیورٹی آف ٹورنو'' بھی شامل ہے۔ میں یہاں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں۔ میں نے اس مقصد کے تحت اس موضوع پر لکھے گئے موادمیں غوطے لگانے شروع کیے جس میں پورے، شالی امریکا اور جایان وغیرہ کا تاریخی اور عسکری مواد شامل ہے۔ان ہزاروں لا کھو*ں تحریر*وں اورمقالوں یا پھر کتابوں میں ہے اکثر وبیشتر ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھیں۔ان کے آثاریا تو کسی کتاب میں حوالے کی حد تک محدود ہیں یا پھرکسی لائبر مری میں کسی اندھے تاریک گوشے میں پڑے ہوئے ہیں۔جب میں ایپے جمع کردہ اقتباسات اورحوالہ جات کو جانچے رہاتھا تومیں یہ بات محسوں کر کے اور بھی زیادہ جیرت زدہ ہوگیا کہ ' د جال کے اس تخت' کی تیاری منظم ترین انداز میں پھیلے دوسوسالوں

اس موقع پر میں خود ایک د دراہے پر کھڑا تھا۔ یا تو میں اس سار ہے مواد کو اکٹھا کر کے اپنی ساری عمراس کوتر تهیب دیے کرایک کتاب لکھنے میں گز اردیتا جو کہ میں اسکیلے لکھتا، یا بھر دوسراطریفنہ

رنای ترت -/150روپ

دُ<del>خِا</del>ل (3)

یہ بقا کہ ان نتمام مستنین کی کتابول کا مطالعہ کرتا اور آخر میں ان میں سے سب سے جامع کتاب لکھنے والے میں ہے ایک کوچن لیتا جو کہ میری کہانی سنا تا (لیعنی میں اس کے لکھے ہوئے مواد سے ا یٰ کی بونی شخفیق کوسہارا دیتا)

اس کے لیے میر سے نز دیک سب سے موزوں شخص ' ڈیس کریفن'' تھا جس نے اپنی تیس سالہ حقیق میں بانچ کتابیں لکھی تھیں۔ میں گریفن کے بیش کر دہ نتائج سے نہصرف بہت متاثر ہوا تھا بلکہ اس کے طرایقنہ تحقیق سے بھی بہت متاثر ہواجس کی مدد سے اس نے بینتائج حاصل کیے تھے۔ د وسر بے لکھاریوں کی برنسبت سرکاری دستاویزات جیسے "War Office Records" اور' Public Record'' پر بہت زیادہ انحصار کرنے کے بجائے ، جو کہ اکثر لوگوں کی کمزوری ر بی ہے ، خاص طور پراس موضوع پر لکھنے والے مصنفوں کی ،گریفن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسل حقائق یا بنیا دی حقائق کو بھی بھی متضا دطور پرمشہور کیے گئے فرضی دلائل کی خاطر نظرا نداز نہیں کرتا۔ بردے کے پیچھے کے واقعات کوتمام عالات و واقعات کے تناظر میں دیکھتا ہے۔وداس نیت سے تحقیق کرتا ہے کہ اس سازش کو تیار کرنے والوں نے اصل حقائق احتیاط کے ساتحہ دیا دیے ہیں،لیکن عسکری راز وں کو ایک خاص موقع کے بعد چھیایانہیں جاسکتا، جاہے وہ جنگ ہویا کیجھاور، کیونکہ جب فوجی ریٹائز ہوجا تاہے تو وہ دوبارہ ایک عام شہری اورایک عام انسان بن جاتا ہے۔عام شہری کی طرح شیخیاں بھگارتاہے،اسینے کارنامے اور مشاہدے إدھراُ دھر ہانکتاہے اوراییے افعال کو وسیع تر تناظر میں دیکھاہے۔ گریفن ای مقصد کے تحت ان لوگوں کا حوالہ دیتا ہے جواس وقت وہاں پرموجود تھے۔ جیسے کانگریس کے ارکان، وزیر دفاع، ایڈمرل، جرنیل اورسفیر وغیر داس کے علاو دسینیٹ اور ایوانِ نمایندگان کی کمیٹیاں جنہوں نے تحقیقاتی رپورٹیس تیار کیں۔ جنّ کے دوران جاری کیے گئے پمفلٹ اوراس دوران عسکری مرکز سے دیے گئے احکام۔ میں نے گریفن کے اصولوں اور طریق کارکوختی سے اپنایا اور اپنی تحقیق کے دوران سخت معیار اور جنتیق کے اصواوں ہمہ یا بندر ہا۔اس کے علاوہ حقا اُن کی سجائی کو ہرنکتۂ نظر سے دیکھا اوران کے تهام پہاوؤں کا جائز ہ لیا۔اس کے بعد میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ گریفن وہ مخض ہے جوایک

(3) 少学

وسی تناظر میں تمام واقعات کو دیجتا ہے اور اُنڈیں جسکری اور علق نئی تدا پیرکی گہرائی بیں جاکر سجھنا ہے۔ وہ اس بات میں بھی تفریق کر سکتا ہے کہ آیا چیز بھناتی ہے اور آیا چیز بھائن کورد و بدل کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے؟ اس لیے میں نے امریکا اور زویں کے بارے میں گربفن کی کتاب سے مضامین لیے تاکہ قارئین ایک تحقیق کارکی تحقیق کودوسر کے تعقیق کار سے جائز سے اور جائے کے بعد ملاحظہ کرسکیں۔

رابرٺاوڈ رسکول او نیورشی آف ٹورنٹو 13 ستبر 1992ء

## حصهرٌ اوّل

# اسرائل کسے وجود میں آیا؟

## ایک پُرخطر سفر کی روئیداد

ذیل میں ہم کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک نڈر صحافی ''رابر اوڈرسکول'' کا''۔ غرنامہ اسرائیل' دے رہے ہیں۔ اس صحافی نے جان جو کھوں میں ڈال کر اسرائیل کا سفر کیا۔ مسلمانوں اور بہودیوں سے ملاقاتیں کیں۔ اسرائیلی افواج کی کارستانیاں دیکھیں۔ حالات کا بہتم خود مشاہدہ کیا اور واپسی پر اسرائیلی نفیش کارا فسروں کو کامیابی سے غچہ دے کرفکل گیا، جبکہ اس کے پاس ایسی تصویریں اور نوٹس موجود تھے جواسے اسرائیلی جیلوں میں نصب گوئی بہری ملاخوں کے پیچھے بہنچا سکتے تھے۔ وطن واپس پہنچ کر اس نے اپنی یا دواشتوں کو بڑے ولچیپ انداز میں مرتب کیا اور درحقیقت وہ کام کیا جو کسی مسلمان صحافی کو کرنا چاہیے تھا۔ ہم سب کو دعا کرنی جاہے کہ الندر ب العزت مظلوم فلسطینی مسلمان صحافی کو کرنا چاہیے تھا۔ ہم سب کو دعا کرنی جاہیے کہ الندر ب العزت مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی اس مدد کے صلے میں اسے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہدایت نصیب کرے تا کہ وہ دنیا واتر خرت کی فلاح کا مستحق ہوجائے۔

صبیونیت اسرائیل کوجنم دیتی ہے:
انیسویں صدی (1800's) کے آغاز سے ہی یورپ اورامریکا ہیں 'سیای صبیونیت' ایک نئ طاقت بن کرا بجری لیکن تاریخ خوداس بات کی گواہ ہے کہ صبیونیت کی سب سے زیادہ مدد یورپ طاقت بن کرا بجری لیکن تاریخ خوداس بات کی گواہ ہے کہ صبیونیت کی سب سے زیادہ مدد یورپ اور بخراوقیانوں کے پارامریکا ہیں موجود' روتھ شیلا' کے گماشتوں نے کی ۔راتھس جا کلڈ خاندان خور بجی ''خازار' نسل کا یہودی تھا۔ 1880ء کی دہائی ہیں مشہور یہودی سرمایہ دار Baron خور بجی ''خازار' نسل کا یہودی تھا۔ 1880ء کی دہائی میں مشہور یہودی سرمایہ دار کے لیے بہت خور بھی کا ایک خاص نسل کے لیے بہت

رمایی تیت-/150رد ب

(5) しき

ساری خازار بستیاں فلسطین بین ہنا کیں۔ خازار ایادہ تریدوی ہیں۔ موافیر شیلی خوریمی دو خور شیلی خوریمی دو خازار کیا دوی ہیں۔ جن کے خارج سے اس کے علاوہ ان کو دخوان کا دور کیا جو میں سکھایا کہ وہ گوری ہیں دونوں (ایشنی عام انسانوں کو سے دونوں اور کی خوری سکھایا کہ وہ گوری ہیں دونوں کا داراصل غیر بہود اول کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔) پلیداور حیوانوں ہے بھی اصطلاحات دراصل غیر بہود اول سے بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ ''روزی شیلی 'اپنے تبید کے بہود اول کو بیر اور بہودی نسل کوسب انسانوں سے برتر سیمیوں۔ ''روزی شیلی 'اپنے تبید کے بہود اول کو ایس کو سب انسانوں سے برتر سیمیوں کو ایس کے عالوہ اس معاملے میں انتہائی متشدہ فلسطین میں بسانے کے لیے بود ایل بیہ خری کرنے کے علاوہ اس معاملے میں انتہائی متشدہ جو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ ایک مرتب اس نے ایمن 'ایمن دو تھ شیلی' الیوں ہو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ ایک مرتب اس نے ایمن 'ایمن کر اس وفت جبر کرک دیا تھا جب انہوں کو اس نے این بیرودی آبادی کے متعانی اپنی جو یز دی تھی کر اس کے معاملات کس طرح چلاتے جا نیں؟ وہ اس قدر بہت دھرم اور ضدی تھا کہ اس نے بیہاں تک کہد دیا تھا: '' میں میری بستیاں بیں اور میں بیہاں وہ کی کے کروں گا جو میں جا ہوں گا۔''

(Morton, The Rothschild p30-31)

جدید صهیونی سیاست کی بنیاد ڈاکٹر تھیوڈور ہرٹزل نے اس وقت رکھی جب اس نے 1897ء میں صہیونی کا تگر لیس کی بنیاد رکھی اور سوئٹر ر لینڈ کے شہر باسل (Basel) میں پہلی عالمی صهیونی کا تگر لیس کی بنیاد رکھی اور سوئٹر الینڈ کے شہر باسل (Basel) میں پہلی عالمی صهیونی کا تگر لیس بلائی ۔ مزے کی بات سے ہے کہ اس کا نفرنس میں نثر کت کرنے والے وفود میں سے زیادہ تعلق مشرقی بورپ سے تھا جن کی تعداد 197 تھی۔ اس کا تگر لیس کو مغربی بورپ کے زیادہ تریہود بول نے نظرانداز کردیا۔

اس کے علاوہ اگر بھیلے واقعات پر نظر دوڑ ائی جائے تو جمیں پتا چلے گا کہ ہر ٹزل کو یقیدنا کسی نے آگے بڑھایا ہوگا، اس کی مدداوراس کی بہت پناہی کی ہوگی۔ جیسے اس کا '' یہودی ریاست' نے آگے بڑھایا ہوگا، اس کی مدداوراس کی بہت پناہی کی ہوگی۔ جیسے اس کا '' یہودی ریاست' رلینڈ (The Jewish State) نامی کتا بچہ کہھنا اور اس کی اشاعت ، اس طرح سے اس کا سوئٹر رلینڈ میں عالمی صہیونی کا نفرنس بلانا۔ایک اور چیز قابل فوریت کہ باسل بیں جلائی گانفرنس میں مغربی

رَخَالِ (3)

بہودیوں کی عدم دلچیسی ایک ہی چیز کی طرف اشار و کرتی ہے۔ یقیناو واسے نسل بہت نیود میں گا ایک'' خازارمنصوبہ'' سبحصتے ہنتے۔اسی لیےوہ اس میں دلچیسی نبیس لے رہے ہتھے۔

اس کا ایک اور شوت ریکھی ہے کہ خود ہرٹزل نے لکھا تھا: 'اس کا نفرنس میں ہم نے روق کے بعد ایف کی ایس کی ایس علی میں ہم نے روق کے بعد ایف کی ایس طاقت دیکھی جس کا پہلے ہم نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا اور وہ ہمارے وہم و ٹمان میں نیختی ہے۔ 70 سے زائد و فو دروس سے آئے تھے اور وہ روس کے بچاس لاکھ یہودیوں کی نمائندگی کر مین تھے۔ ہمارے لیے یہ کنی ذات کی بات ہے کہ ہمارے خالفین نے ہماری طاقت کونظر انداز کرد کھا ہے۔'

(Read the controverry of Zainuism, Page 200)

یکی وہ کھے تھاجہاں سے ''تا کمودی یہودیت''کا مغرب پراٹر بڑھناشروٹ ہوگیا اور غربی ہا آتوں نے نے 'نتا کمودی یہودیوں' (یاصہونی یہودیوں) کوساری یہودیت کا نمائندہ بسلیم کر لیا۔اس کو آگے جل کر ہم ذکر کریں گے کہ اس غلط بھی کی وجہ سے مغربی معاشر سے میں ایک تباد کن اثر مدونیا ہوا۔ چونکہ مشہور یہودی سرمایہ دار'' روتھ شیلڈ' زکے زیر اثر یہودی میں الاقوائی بینکروں اور صهیونی سیاست دانوں کے سیاسی مقاصداور عزائم ایک ہی جیسے تھے۔اس لیے اس وقت کے بعد سے صہیونیت کی سب سے بڑی مدوامر یکی سرزمین سے آئی۔ یہ مدوناس طور سے اس وقت سے بھروی جن وقت سے کروں کے دوالے گئے۔ سے مدوناس طور سے اس وقت سے بڑی مدوامر یکی سرزمین سے آئی۔ یہ مدوناس طور سے اس وقت سے اس وقت سے اس موری بینکروں کے دوالے گئی۔ اس معیشت کی شہرگ تا کمودی بینکروں کے دوالے گئی۔

مشہور یہودی رہنما رِ ہائی وائز(Rabbi Wise) اپنی کتاب Challenging Years کے صفحہ 186 اور 187 میں لکھتاہے:

''وڈروولن' (Woodrow Wilson) کی انتظامیہ کے بارہے میں برینڈین (Brandies) اور میں اچھی طرح جانتے سے کہاں میں جمیں شروع بی سے ایک جدرواور خیر خواہ مل جائے گا جو کہ صہبونی مقاصد کو آگے بڑھانے میں اہم کروارادا کرے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں وؤروولین کے قریبی دوست کرئل ہاؤس (Cornel House) جو کہاں گاسب سے اہم اور طاقتور دوست تھا، اس کی مدر بھی مل گئے۔ کرئل ہاؤس ہمارے مقصد کو نہ ضرف اہم تجھتا تھا بلکہ اس نے صدر اور صہرونی ترکیک کے درمیان سب سے اہم را بطے اور بل کا کر دارا داکیا۔ 1914ء کے بحد سے میرشتہ اور بھی مضبوط ہوگیا جب ساری دنیا کے یہودی صہبونیت کے جھنڈے تلے جمع ہوگئے سے اور ''یہودی گھر'' (Jewish Homeland) کے مطالبے برختی سے اصرار کرنے لگے تھے۔'' سے اور کی گھر' کھرا نے میں این صدر سے ملاقات کے بارے میں وائز مین خود کہتا ہے کہ اس نے صدر سے کہا تھا:'' جناب صدر! دنیا کے یہودی آپ کی طرف دیکھتے ہیں جب ان کوآپ کی ضرورت کی میں اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا:'' گھرانے اور اندیشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ،فلسطین تبہارا ہے۔''

Sir Ernest Cassel اور Man Warburg اور Sir Ernest Cassel ایمبرگ کے بہت بڑے بینک ہے استہ تھا اور''روتھ شیلا'' کا قر بی شراکت داراور دوست تھا جبکہ پہلی جنگ عظیم میں جرمن خفیہ Banque de paris - ادارے سب جو حساس ترین ادارہ تھا۔۔۔ کا سربراہ بھی تھا۔ ۔ Pays Bas پریس میں واقع ہے، کا ایک بینک) جوکہ Pays Bas پریس میں واقع ہے، کا ایک بینک ) جوکہ دوتھا۔

Franz Phillipson جوکہ برسلز میں تھا اور ان سب میں نمایاں Franz Phillipson جوکہ برسلز میں تھا اور ان سب میں نمایاں Franz Phillipson جوکہ بنویارک میں واقع ''روتھ شیلا'' کی ایجنٹ تھی ، اس کا سر براہ تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جس نے کہ 1917ء کے بالشویک انقلاب (روس) میں اہم کردار اداکیا تھا۔ ان سب لوگوں کوخون نسل اور سود کی رسیوں نے آئیں میں باندھ رکھا تھا اور ان کا خفیہ نیٹ ورک ایک میک سے اشارے سے سرگرم ہوجا تا تھا۔ ان لوگوں نے اقتصادی ، سیای اور خفیہ نیٹ ورک ایک میک سے اشارے سے سرگرم ہوجا تا تھا۔ ان لوگوں نے اقتصادی ، سیای اور میں بی تھے۔ 150/دنے

دخال (3)

مالیاتی انٹیلی جنس کا حدسے زیادہ مضبوط جال بچھایا ہوا تھا۔ایک ملکے سے اشارے پر سے بہت بڑی مدد جمع كرسكتے تھے،اضافی فنڈ زمہیا كرسكتے تھے، بڑى بڑى رقوم تھوڑ ہے میں اکٹھا كرسكتے تھے. (Conell, "Sir Eduord Cassel, From Meifest Destiny")

یقیناً سیاسی صهیونیت'' تالمودی یهودیت' کاایک لازمی جز تھا۔ دنیا بھرکے زیادہ تریہودی، دنیا کے کسی بھی حصے میں'' یہودی ریاست'' قبول کر لیتے تھے لیکن تالمودی یہودی فلسطین کی ضد کرتے رہے۔آگے چل کرہم دیکھیں گے کہان کامنصوبہ رہجی تھا کہ بروشلم کواپنا پایئر بخت بنالیا جائے۔ ہملی جنگ عظیم کا جب آغاز ہوا تو برطانیہ کے لیے بہت سے معاملات بہت اچھی طرح نہیں چل رہے ہتے ۔۔۔۔۔ خاص طور سے صہیونیوں کے لیے ۔۔۔۔۔ کیونکہ برطانیان کے شکنجوں میں اچھی طرح سے جکڑا ہوانہیں تھا۔ برطانوی وزیراعظم اور تمام جنگی جرنیل اس بات پرزور دے رہے تھے کے کس طرح سے جنگ جیتی جاسکتی ہے۔لیکن جب برطانوی وزیرِاعظم نےصہیونی پیش کش کے لا لیج میں آنے اورصہیو نیوں کے مطالبے کو ماننے سے اٹکار کر دیا تو گویا اس نے اپنی سیاس موت کے سرٹیفکیٹ پر دستخط کر دیے تھے۔ چنانچہ پر دے کے پیچھے پوری یہودی مشینری حرکت میں آگئ اور وزیراعظم Lord Asqith کوہٹا کراہیے پھو Llod George کولایا گیا جس کے بارے میں Dr Cham Wizmann نے کہا تھا کہ: ''یہودی سرزمین کے لیے حمایت وزیر اعظم بننے سے بھی سلے سے اس کا خاصہ تھا۔

اس نے آنے کے ساتھ ہی برطانوی فوج فرانس سے نکال کرفلسطین میں ڈالنا شروع کر دی اور 'Sir William Robertson' جیسے قابل جرنیل کوفوج سے فارغ کردیا جوکہ انتہائی احقانہ فیصلہ تھا۔اس پر تنقید کرنے کے لیے برطانوی ماہر عسکر مات کرٹل' Repington'' نے مضمون لكها\_اس ميس كها كيا تفا:

" بیانتهائی احتقانه فیصله ہے کیونکه فرانس کوچھوڑ کرفلسطین مین فوج ڈالنے سے ہم فلسطین کی وجہ سے اپنی سلامتی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ایک ایسے وفت میں جبکہ جرمنی نے روس سے جنگ جیت لی ہےاوراب وہ ادھرہے بھی اپنے فوجی فرانس میں ڈالے گا تو ہم کیوں اپنے دس لا کھ فوجی فرانس سے فلسطین میں پھینک رہے ہیں؟''

ارقائ تيت-/150روپ

(3)

جب یہ مضمون لے کر وہ "The Times" کے دفتر گیا تو اس کا کہنا ہے: "ایڈیٹر

The نے مضمون لے کر وہ "Geoffery Darson نے مجھے انکار نامہ دے دیا اور کہا کہ میرا آج کے بعد سے The کوئی تعلق نہیں۔"

Times کوئی تعلق نہیں۔"

اس کے بعد Corncl Repington نے Corncl Repington نے Morning Post سنر بورڈ کے پاس بھیج بغیر شائع کر دیا گیا۔اس وجہ سے ان دونوں کو گرفتار کرلیا گیا (کرنل اور اخبار کے ایڈیٹرکو) اور ان پر'' قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالئے' کا مقدمہ چلایا گیا لیکن عوامی دباؤ کے باعث ان پرصرف حب الوطنی کی خلاف درزی کی فردِجرم عائدگی گئی اور سز اکے طور پرجر ماندلگادیا گیا۔ انتجاد ہول کی عربول سے غداری:

عربوں سے آزادی کے وعدے کے باوجود برطانوی حکمران عربوں سے غداری پرتلے بیٹھے تھے، جبیبا کہا یک یہودی مؤرخ Alferd Lilienthal کہتا ہے:

''اگرعربوں کو پیتہ ہوتا کہ خفیہ سفارتی معاہدے پہلے ہی سے طے ہو پچکے ہیں تو اس بات کا شاید ہی کوئی امکان ہوتا کہ کسی قتم کی بعناوت ہوتی۔''

انگریزوں اور اتحادیوں کی عربوں کے بارے میں بدنیتی کو بیھنے کے لیے ہمیں اس بات پر نظر ڈالنی چاہیے وکہ 'لارڈ بالفورڈ' ( Lord Balforer ) نے اس وقت کہی تھی جب اس نے اس تاریخی بدعہدی پر مشتمل 'اعلان بالفور'' کا اجرا کیا تھا۔اس نے کہا تھا:

دو فلسطین میں ہم اس تبویز کو ہر گزیپش نہیں کریں گے جس میں بیسفارش کی گئی ہے کہ فلسطین کی مقای آبادی کی خواہشات کو بھی مد نظر رکھا جائے کیونکہ بڑی طاقتوں نے پہلے ہی صہیو نیوں سے معاہدے اور وعدے کیے ہوئے ہیں اور صہیونیت چاہے تھے ہو یا غلط، اچھی ہویا بری، وہ ایک لمبی روایت پربنی ہے اور ان سات لاکھ کے لگ بھگ عربوں سے زیادہ اہم اور اثر انگیز ہے جو کہ وہاں رہتے ہیں۔ جہاں تک فلسطینیوں کا تعلق ہے تو بڑی طاقتوں نے تو شاید ہی ان کے حق میں کوئی ایسا بیان دیا ہوجس کی انہوں نے خلاف ورزی نہ کی ہو۔''

(Hisst "The gun and the olive branch p.42")

رعایتی تیمت -/150 روپ

# دوسری جنگ عظیم کے بعد دہشت گردی کے ذریع صہبونی ریاست کا قیام

جب بورپ ادرایشیا سے ساری دنیا کی توجہ ہٹی ، خاص طور سے جب دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام تک پینجی تو ساری دنیا کی توجه کا مرکز فلسطین بن گیا کیونکه سهیونی اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے سر توڑ کوششیں کررہے تھے۔ نومبر 1944ء میں جب برطانوی نوآبادیاتی سیرٹری "Lord Mayne" فلسطين كے مسكے كے پر امن حل كے ليے قاہرہ بہنچا تو فلسطين كے دو صہیونی دہشت گردوں نے اسے آل کر دیا۔اس کا جرم صرف اتنا تھا کہوہ اور بہت سے منصف مزاج لوگوں کی طرح سمجھتا تھا کہ مشرق وسطی میں صہیونی منصوبہ نباہی کےعلاوہ اور پہھیمیں لاسکے گا۔ جب 1946ء میں اگلی''عالمی صہیونی کانگرلیں'' کا انعقاد جنیوا میں ہوا تو''ڈاکٹر وائز مین'' (Dr. Weizman) (جو کہ اس یہودی ادارے کا سربراہ بھی تھا) نے ایک خاص جارٹر کی منظوری لی۔اس میں فلسطینیوں سے لڑنے کے عزم کومختلف ناموں سے پیش کیا گیا تھا، جیسے: '' مزاحمت، د فاع اورحریت '' اس جاِرٹر کی ایک خصوصیت ریقی کهاس میں فلسطین کی برطانوی ا تفارٹی کے خلاف لڑنے کی اور ہر جگہ لڑنے کی بات کی گئی تھی، یا دوسر لے لفظوں میں عالمی صہبونی کانگرلیں نے صبیونی ریاست سے قیام سے لیے دہشت گردی کی منظوری دی اور توثیق کی۔روس میں بھی یہی ہتھکنڈ ے نہایت کارآ مد ثابت ہوئے تھے۔ دراصل'' برادری'' نے نہایت دوراندلیثی سے کام لیا تھااوراس بات کو بھھ گئے تھے کہ مہیونی ریاست دہشت گردی کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی۔ اس مقصد کے لیے کئی یہودی دہشت گرد تھیں فلسطین میں قائم ہوگئیں تا کہ مہیونی ریاست کے قیام کے لیے دہشت کے ذریعے دباؤ ڈالا جاسکے۔ان میں سے دوانتہائی اہم تھیں۔ایک کا رعاتي تيت-/150روك

(3) القال

نام تھا''ارن زوائی بیوی' جس کی سربراہی بیناخم بین کررہا تھا۔ دوسری دہشت گرد تظیم کا نام بھا ''لیبی' (Los Angeles Times کے مطابق ''لیبی' (Lehi) جس کی سربراہی آخل شامیر کررہا تھا۔ Los Angeles Times کے مطابق بیا سرائیل کی زیر زمین شروعات تھیں اور قبل کو سیاسی حربے کے طور پر استعال کرتی تھیں۔ ان دونوں تنظیموں کے سربراہ آگے چل کر اسرائیل کے وزیراعظم بنے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ صبیونیت اور دہشت گردی یا اسرائیلی رہنما اور دہشت گردی کسی حدتک لازم وملزوم ہیں۔

Sir Harold Mac کے علاوہ صبیونی دہشت گردوں نے کا کراس اندی ہائی کمشز تھا، کو بھی قبل کر دول نے کہ کوشش کی۔

Millan جو کہ فلسطین کا برطانوی ہائی کمشز تھا، کو بھی قبل کر نے کی کوشش کی۔

(Bell, "The lang War: Israel and the Arahs Sinee 1948, p201)

الی طرح Count Folke Bernadotte جوکہ 1948ء میں اقوام متحدہ کا مقرر کردہ سویڈن کا خالف تھا، اس نے بغیر کسی روک ٹوک کے فلسطین میں یہودی آمد کی تختی سے خالفت کی تقی ۔ اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی زور ڈال رہا تھا کہوہ فلسطین میں موجود پناہ گزینوں [مہاجر فلسطین مسلمانوں] کو اسرائیل میں دوبارہ واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی زور دے رہا تھا کہ جتنی بھی ملکتوں کو نقصان پہنچا ہے اس کا بھی از الد کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو بھی آئیں دہشت گرد یہودی تنظیم ''اسٹرن گینگ' نے ہلاک کردیا۔ اسرائیلی حکومت کو انجی طرح سے معلوم تھا کہ بیشل کس نے کیا ہے؟ لیکن کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ جیسے جیسے وقت

گزرتا گیا و سے و سے قاتل ہیرو بن گئے اور''بیگن' اور''شامیر'' تو بعد میں اسرائیلی حکومت کے سر براہ اور وزیراعظم سر براہ اور وزیراعظم بھی ہینے۔ جیسے جیسے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی اور خونریزی بردھتی جلی گئی، یہودیوں کی

اسرائیل آمد میں منظم طریقے سے اضافہ ہوتا جلاگیا۔ برطانوی ایوانِ عام House of) (Commons کی ایک سمیٹی نے اعلان کیا:

''بہت بڑی تعداد میں یہودی مشرقی یورپ سے جرمنی میں موجود امریکی زون کی طرف ''بہت بڑی تعداد میں یہودی مشرقی اورپ چرت کررہے ہیں تا کہ بالآ خرفلسطین پہنچ سکیں۔ یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ ایک انتہائی زیادہ

(3) كالخ

منظم تحریک جس کے پاس بے پناہ پیسر، طافت ادرا ٹرورسوخ ہے،اس کے لیے کام کررہی ہے۔'' اس کے علادہ امریکی ایوان بالا (Senate) کی بھی ایک سمیٹی جو کہ جنگ کے بارے میں تحقیقات کے لیے یورپ بھیجی گئی تھی ،اس نے بھی سے بیان دیا تھا:

'' بہود بوں کی مشرق یورپ سے جرمنی میں موجودا مریکی زون کی طرف نقل مکانی ایک سوچا سمجھامنصوبہہےجس کے لیے پیسہامریکامیں موجودبعض گردپ اور تنظیمیں مہیا کررہی ہیں۔'' غورطلب بات بیہ ہے کہ بیہ بھرت روس کے زیرا نظام مشرقی بورپ اورخو دروس کے اندر سے ہوئی جو کہ چرچل کے بقول Iron Curtain (سرخ پردے) سے ہوئی جہاں سے کھی بھی إدهر ہے اُ دھر نہیں جاسکتی تھی ، بلکہ امریکی اوراتھا دی تو دوسری طرف کے لوگوں کو واپس روس میں دھکیل رہے تھے۔ایسے تھن وفت میں ہزاروں کی تعداد میں ردی اورمشر تی یورپ سے یہودیوں کی نقل مکانی اس بات کا کھلا نبوت ہے کہ اس کولندن ، ماسکواور واشنگٹن کی پوری بوری ہمایت حاصل تھی۔ کہاں تو کوئی بھی شخص سودیت یونین سے بغیراجازت کے نہیں نکل سکتا تھا اور کہاں ہے حال کہ Iron Curtain نے یہود یوں کے ریلے کو فلسطین جانے کی تھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔

1946ء اور 1947ء میں صہبونی دہشت گردی اینے عروج پڑھی۔ یہودی دہشت گردد ل نے برطانوی فوجیوں کوبھی نہ بخشا۔ ہزار دں برطانوی فوجی (جن کو پہلی جنگ عظیم میں فلسطین لایا گیا تفا) ان برگھات لگا کرحملہ کیا گیا، بھی انہیں سوتے ہوئے اینے ابدی گھر روانہ کر دیا گیا، یا پھر دھاکے کر کے مختلف طریقوں ہے ہلاک کر دیا گیا۔ایک باغ میں دو برطانوی فوجیوں کوا ذیتیں دے کر ہلاک کردیا گیا تھا۔ جولائی 1946ء میں بردشلم میں موجود کنگ ڈیوڈ ہوٹل ( King Dewad Hotel) کو دھا کے سے اڑا دیا گیا۔ بیددھا کا کرنے والے دہشت گردصہیونی اچھی طرح ہے جانتے تھے کہاس وفت اس ہوٹل میں نہصرف برطانوی فوجی بلکہ ہیں بےخبریہو دی ادر عالیس مسلمان بھی اس ہوٹل میں کام کررہے ہوں گے۔ بم دھاکے سے بیس منٹ پہلے ہوٹل میں ایک فون کال موصول ہوئی جس میں برطانوی کمانڈر کو بیدهمکی دی گئی تھی کہ دہ اس علاقے کو خالی كرلے جوكەنەكيا كيا، كيۇنكە برطانوي سجھتے تھے كەپىعلاقە بورى طرح سے محفوظ ہےاوراس طرح

(2°) الم

كى ديكر نيلى فون كاليس مسلة بهى موسول بيوتى آتى تنيس-

اب و پہنے میں نؤید ہے وقوئی محدوں ہوتی ہے لیکن غورطلب بات یہ ہے کہ صہبونیوں نے اپنے ہم نسل اور ہم ند ہب مہودیوں کوہمی نہ بتایا جواس عمارت میں کام کررہے ہے تاکہ اس آپریشن کی کامیا بی کونفیہ منصوبہ بندی ہے ممکن بنایا جائے۔اس حملے میں 80 ہے ذائد برطانوی، میبودی اور مسلمان ہلاک ہوئے اور صہبونی پالیسی کہ' ضرورت آخری عد تک جانے پر مجبور کرتی میں یہودی اور مسلمان ہلاک ہوئے اور صہبونی پالیسی کہ' ضرورت آخری عد تک جانے پر مجبور کرتی ہے۔'اپنی پوری آب وتاب ہے د نیا کامنہ چراتی نظر آئی۔

دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وار دانوں ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روی یہودیوں کی نقل م کانی اورخود برطانیہ پرصہیونیوں کے بڑھتے ہوئے دباؤاورامریکامیں فری میسن امریکی صدر ہیری ٹر ومین کے بھی تخت و ہا وُمیں انگریزنے یہودی دیا وُ تبول کرتے ہوئے اپنامینڈیٹ ختم کرکے کسطین کواقوام متحدہ کے حوالے کردیا تھا۔ نومبر 29، 1947ء میں فلسطین کو دوآ زادریاستوں میں تقسیم کرنے کی سفارش کی گئی۔ کیم اکتوبر 1947 ء کواقوام متحدہ میں اس بلان کومسلمانوں نے مستر دکر دیا تھا۔ان کے لیے یہ بات بالکل نا قابلِ قبول تھی کہوہ اپنے 2000 سال پرانے وطن کوچھوڑ دیں۔ اقوام متحدہ میں جب بالآخر فلسطین تقتیم کا بلان پیش کیا گیا تواس میں 54 فیصد سے زیادہ علاقہ یہود یوں کو دیا گیا تھا تا کہ وہ اسرائیل کا قیام ممکن بناسکیں۔سب سے زیادہ مزے کی بات سے تھی کہ جب اقوام متحدہ کی نگرانی میں نجی املاک کا سروے کیا گیا تو 93 فیصد نجی ملکیت دالی زمینیں فلسطینیوں کی اپنی تھیں۔ بیہ بات اقوام متحدہ کی اپنی سروے رپورٹ میں درج ہے کیکن اقوام متحدہ کی سب ہے چیرت انگیز تبویز بیتھی کہ 93 فیصد ملکیت اور 70 فیصد آبادی دالے مسلمانوں کے حصه میں 40 فیصد علاقہ دیا گیا جبکہ صہیونیوں کو 54 فیصد علاقہ دیا گیا۔تقریباً تمام الجیمی ادر قابل کاشت زمینیں یہودکو دیے دی گئیں۔خاص طور سے بحرمتوسط کے ساتھ کی زرخیز زمینیں بھی انہی کو دے دی گئیں، حالانکہ بیرزمینیں کئی نسلوں ہے عربوں ہی کی تھیں اور ان بران کے آباء واجداد کاشتکاری کرتے آئے تھے ادران کی پیدا دار ہی اس علاقے کی اصل برآ مدات تھیں۔اس کے علادہ اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے میں نجف کا صحرا بھی صہیونیون کو دے دیا گیا تھا۔ حالانکہ د مُقِال (3)

یہاں تو زیادہ ترعرب بدوقبائل آباد تھاور یہاں پر یہودعرب تناسب 1,00,00 پر 475 کا تھا۔
ای طرح یہیں سے ارضِ فلسطین کی زیادہ تر گندم اور گیہوں کی پیداوار حاصل کی جاتی تھی جبکہ زیتون اور سٹراس (ایک صحرائی پھل) کی پیداوار بھی اس علاقے سے ہوتی تھی لیکن اس سب کے باوجود اسرائیل میہ کہتا رہتا ہے: ''اسرائیل وہ ہے کہ جس نے نجف کے صحرا کو ایک زر خیز اور فوبصورت باغ میں تبدیل کرلیا ہے۔'' (Dimbleby: The Palestenians)

ایک مرتبہ پھرصہیونی پرو بیگنڈے نے دنیا بھر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ جیسے جیسے اقوام متحدہ میں فلسطین کے تقسیم کی کوشش شروع ہوئی، ویسے ویسے صہیو نیوں نے مر بوط لا بنگ شروع کر دی جبکہ دوسری طرف عربوں کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے وہ ایسی لا بیال بناسکتے اور نہ ہی وہ جھوٹ بولنے کے فن سے آشنا تھے۔

اس بلان پر جب بہلی بار دوئنگ کی گئ تو اسے مطلوبہ تعداد میں دوئی ہیں اسکے۔اگلے چند دنوں میں امریکی صدر جیری ٹرومین اورا مریکی انتظامیہ نے دیگر ممالک پرا تناد باؤ ڈالا کہ زیادہ تر وفٹ جو کہ 'دنہیں' میں سے یا ایسے ممالک کے سے جو ووئنگ سے اجتناب کررہے سے ،ان کو ہاں میں تبدیل کرلیا گیا جبکہ بعض ممالک جن کا ووٹ اس منصوبے کے خلاف تھا ان کو ووٹ ڈالنے میں تبدیل کرلیا گیا جبکہ بعض ممالک جن کا ووٹ اس منصوبے کے خلاف تھا ان کو ووٹ ڈالنے سے اجتناب کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس وفت کے امریکی سیکرٹری دفاع میں اللہ موروز ور زور کے اس وقت اسکینڈل کی حد تک دوسری قوموں پر دباؤ اور زور ڈالنے والا مجرم تھا۔''

ایک مور آلے مور آلے J. Boweryer Bell کا کہنا ہے کہا گرچہ جہونیوں نے سفارتی جنگ ضرور جیت کی تھی حالانکہ ''انجیل اور تورات کی بیش گوئیوں کی جذباتی انداز میں دہرانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔'' لیکن چونکہ عرب پوری سرز مین چاہتے تھے جبکہ صہیونی مسمجھوتے کی بات کررہے تھے اور اقوام متحدہ میں زیادہ تر ممالک انصاف پر بہنی فیصلے کی بات کررہے تھے اور اقوام متحدہ میں زیادہ تر ممالک انصاف پر بہنی فیصلے کی بات کررہے تھے اور اقوام متحدہ میں زیادہ تر ممالک انصاف پر بہنی فیصلے کی بات کررہے تھے، اسی لیے عربوں کی بات کو بالکل غلط بیرائے سے دیکھا جانے لگا جبکہ صہیونیوں کے لیے فلسطین میں آ دھا جسے مار لینا آیک اچھا مجھونے تھا کیونکہ وہ تو آیک رتی برابر بھی اس زمین کے لیے فلسطین میں آ دھا جسے مار لینا آیک اچھا سمجھونے تھا کیونکہ وہ تو آیک رتی برابر بھی اس زمین کے

(3) كال <u>(3)</u>

ب سب سے بڑی دھوکہ بازی ہے ہوئی تھی کہ اس قرار داد میں جب اسرائیل نے اپنے مطلوبہ رقبے سے بھی زیادہ خطے پر قبضہ کرلیا تو پھر بعض حلقوں نے اسے 1948ء کی قرار داد کے مطابق سے جھی زیادہ خطے پر قبضہ کرلیا تو پھر بعض حلقوں نے اسے 1948ء کی قرار داد کے مطابق سے بھی کے کہا۔ اس پر اسرائیلی سفیر نے بنی اسرائیل کی روایت تاویل سازی کی جھلک دکھاتے ہوئے کہا:''کیونکہ اس مسود ہے گئے رفعل ماضی میں ہے اس لیے اگر اس پر عملدرآ مذہبیں ہوتا تو یہ خود بخو دختم ہوجاتی ہے۔''

چونکہ اقوام متحدہ کی ان سفارشات کے باوجود فلسطین میں تشد د برد هتا ہی چلا گیا۔اس کیے اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کی تمام سفارشات کو معطل کرنے کی کوشش کی جبکہ ٹرومین نے بھی صہیو نیوں کی بے جبجبکہ دہشت گردی ہے تنگ آ کراسرائیل کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کرنے کا عندیہ دیا اور اس بات کی افواہیں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ برطانیہ کی سربراہی میں دو بارہ ہے مینڈیٹ والا نظام قائم کیا جائے گا جبکہ اس میں امریکا کا بھاری کردار ہوگا۔اس موقع پرصہیو نیوں نے اس بات کا احساس کرلیا کہ آگر ایسا ہوگیا تو اسرائیل کا معاملہ شاید ہمیشہ کے لیے پرصہیو نیوں نے اس بات کا احساس کرلیا کہ آگر ایسا ہوگیا تو اسرائیل کا معاملہ شاید ہمیشہ کے لیے کی فار روائیوں میں گئی میں پڑجائے ۔ لہذا انہوں نے ذرا بھی دیر لگائے بغیر دہشت گردی کی کارروائیوں میں گئی گنا اضافہ کردیا۔

ایک سویچے سمجھے منصوبے کے تخت بے سروسامان عربوں کو جنگ میں جھونکا گیا۔ جبکہ ان کوتو 1939ء کے وائٹ بیپر (قرطاس ابیض) کی اشاعت کے بعد پہلے ہی ہتھیارڈ لوا کرنہتا کردیا گیا تھا۔اس کے بعد اس یک طرفہ جنگ میں جو پچھ ہواوہ اس طرح سے ہے:

''یہودی دہشت گرد نظیموں''ارگن''اور''لیمی گینگ'' نے''دیریاسین''نامی گاؤں پرحملہ کردیا۔انہیں جوبھی نظر آتااس کوچھریوں سے کاٹ دیتے۔250 سے زائد عرب مسلمانوں کوجن میں زیادہ ترعورتیں اور بچیاں تھیں ، کنووں میں پھینک دیا گیا۔''(Time Magzine)

(3) المقال (3)

اس سنگین دہشت گردی کے نتیج میں فاسطینیوں کواس بات کا اندازہ ہوگیا کہ اگرانہوں نے این زمین نہیں چھوڑی توان کے ساتھ کیا ہوگا .....لہذا چند ہزارا فراد کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں عربوں نے قریبی عرب ریاستوں میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اس بہیمانہ آل عام کا واقعہ پچھاس طرح ہے:

" جب لوگوں کوخبرملی کے" ارگن" (بدنام زمانہ دہشت گردیہودی تنظیم) کے بدمعاش اس گاؤں کے قریب آرہے ہیں جو کہ زیادہ ترعرب عیسائیوں پرمشتمل تھا تو بہت سے لوگوں نے ایک گرجا گھر میں پناہ لے لی اور ایک مقای راہب کے پیچھے سفید جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ بیدد کھانے کے لیے کہان کے پاس کوئی ہتھیا رہیں اور مید کہان کی کوئی خواہش نہیں کہ وہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ ویریاسین ہرگز کوئی عسکری ٹھکانہ ہیں تھا بلکہ اس گاؤں کے عیسائیوں کے یہودیوں کے ساتھوا چھے تعلقات تھے۔ بیگاؤں''حیفہ'' میں واقع تھا۔لیکن یہودی دہشت گردوں نے کسی چیز کالحاظ نہ کیا۔ نہ گر جا گھر ، نہامن کی خواہش اور سفید حجھنڈے کی علامت کا۔انہوں نے عورتوں ، بچوں سمیت بے در لیغ قتل عام کیا۔ان کی خونی بیاس اس وفت بھی جب وہاں لاشوں کےعلاوہ کچھنہ بچا۔''

اس گاؤں کے رہنے والوں کاقتل عام صرف ایک نبیت سے کیا گیا تھا۔ وہ بیر کہ مقامی غریب آبادی میں خوف بریا کیا جاسکے۔Jaques de Reynier جوکہ ریڈ کراس کا نمائندہ تھا جب ا گلے روز اس جگہ پر پہنچا تو اسے اسرائیلیوں نے بتایا کہ وہ اس علاقے کی''صفائی'' کررہے ہیں۔ انہوں نے مشین گنوں اور دستی ہموں کو استعمال کیا تھا جبکہ آخر میں چھریاں استعمال کی تھیں۔کوئی بھی شخص و مکھ سکتا تھا کہ 250 سے زائد مرد، عورتیں اور بچے ذیج کئے تھے۔ نوجوان عورتوں کی عصمت دری کی گئی تھی۔ ایک حاملہ عورت کو ہری طرح سے مارا پیٹا گیا تھااوراس کے بیچے کو چا تو سے ہید کا م کرنکال دیا گیا تھا۔ایک نوعمراڑ کی کواس وفت گولی سے ہلاک کر دیا گیا تھا جنب اس نے ایک

(Dimbleby, "The Palestenians" p 80)

Richard Cutting کے مطابق جو کہ اس بوزے علاقے کے لیے اقوام متحدہ کا نائب رنا تي تيت-/150/دي

جھوٹے بیچے کو بیجانے کی کوشش کی تھی۔

انسپیٹر جزل تھا، لوگوں کو با قاعدہ کا ئے کر تکڑ ہے کیا گیا تھا اور کا نوں کے سیٹے ہوئے جے بھی ہمیں اسرائیلی فوجیوں کے کیٹر وں سے چپکے ہوئے ملے ہے جن بیں ان عورانوں اور بھی وال سے بُعر ہے بھی کا نوں میں لگے ہوئے تھے جن کو' صفائی مہم' کے دوران ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر دیا گیا تھا۔

بُعر ہے بھی کا نوں میں لگے ہوئے تھے جن کو' صفائی مہم' کے دوران ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے کر دیا گیا تھا۔

ایک کو بھی کا نوں میں سیکے ہوئے تھے جن کو کہ اس کو ایک خفیہ پیغام یا دواشت و کیفنے کو ملا تھا جو کہ اس کو ایک خفیہ پیغام یا دواشت و کیفنے کو ملا تھا جو کہ اس وقت اسرائیل کی باضابطہ آری تھی ، کی طرف سے دی گئی ۔

ار کن کو بھانہ (Hagannah) جو کہ اس وقت اسرائیل کی باضابطہ آری تھی ، کی طرف سے دی گئی ۔

تھی ۔ اس میں لکھا تھا:

'' دریاسین ہمارے بلان کا پہلاحصہ تھا، جب تک تم اس پر قبضہ جمائے رکھتے ہوتو ہمیں اس بات پرکوئی اعتراض نہیں کہتم کس طرح سے سیسب پچھکرتے ہو۔''

(Dimbleby, "The Palestenians", p.80)

''یقیناً بیہ ایک کامیاب منصوبہ تھا کہ عربوں کو افواہوں کے ذریعے کہ اس طرح کے مزید واقعات بھی ہوسکتے ہیں،اتنادہشت زدہ کردیا جائے کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر بھاگ جا کیں۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch")

اگرچہ دیریاسین پرصہیونی حملہ بہت بڑا انسانی سانحہ تھا گرد دبارہ ای طرح کے حیلے کرنے کی جسکی محض خالی خولی وہمکی نہیں تھی۔ انہی وہمکیوں اور دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے والے یہود یوں کاسب سے بڑا اور کامیاب حربہ بیتھا کہ وہ پیٹرول کے بھرے ڈرم میں آگ لگا کرلڑ ھکا ویا کرتے تھے۔ ان بموں کو کرتے تھے۔ ان بموں کو سے سے بیٹا ویا تا تھا۔ ان کو عام طور سے گنجان آباد بستیوں اور دکا نوں میں بھینک دیاجا تا تھا۔ ان کو عام طور سے گنجان آباد بستیوں اور دکا نوں میں بھینک دیاجا تا تھا۔ ان کو عام طور سے گنجان آباد بستیوں اور دکا نوں میں بھینک دیاجا تا تھا۔ ان کو عام طور سے گنجان آباد بستیوں اور دکا نوں میں بھینک دیاجا تا تھا۔ ان کو عام طور سے گنجان آباد بستیوں اور دکا نوں میں بھینک دیاجا تا تھا۔ ان کو عام طور سے گنجان آباد بستیوں اور دکا نوں میں بھینک دیاجا تا تھا۔

(Dimbleby, The Palestenians, P.89)

# صهبونیول کی سیاه تاریخ اور قیام اسرائیل کی بنیاوی

اس عنوان کے تحت ہم اسرائیل کے قیام (1948ء)اوراس صہیونی ریاست کے لیے اختیار کیے جانے والے شیطانی ہٹھکنڈوں کو بیان کریں گے۔

صهیونیت کے دوچیرے:

صهیونیوں کے دورُخ ہیں: ایک عوامی دکھاوے کے لیے ہے۔ یہ بڑا نرم دل اور سیاسی مسکراہٹ ہے بھر پور ہے۔ دوسراوہ سنگدل اورخوفناک رُخ ہے جوخفیہ اور دنیا ہے چھپا ہوا ہے۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت زیادہ فاکدہ مند ہوگی کہ ہم '' تھیوڈور ہرٹزل'' جو کہ سب سے بڑاصہیونی سیاست دان تھا اور جس نے پہلی مرتبہ صہیونی ریاست کے لیے ایک با قاعدہ منظم ترین کوششوں کا آغاز کیا تھا، کے بیانات اور کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس کی ذاتی اور عوامی رائے جس کاوہ ہر جگہ اظہار کرتار ہتا تھا، اس برنظر رکھیں۔ اس نے اپنے مقالے'' یہودی ریاست' The جس کاوہ ہر جگہ اظہار کرتار ہتا تھا، اس برنظر رکھیں۔ اس نے اپنے مقالے'' یہودی ریاست' Jewrish Stat) میں موجود طریقہ کارکو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے: مسہیو نیوں کاعظیم الشان منصوب سے کہ تہذیب وتدن کی ایک شاخ ہر بریت کے درمیان کو کی جائے اور اس کی بنیا در کھی جائے۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P.15")

ہرٹزل اور اس کے دوست بین الاقوامی دنیا کو بیداہو کہ دےرہے تھے کہ مقامی عرب آبادی کے حقوق اور ان کی آزادی پر مجھوتہ ہیں کیا جائے گا۔ اپنے ایک اور مقالے (1902ء) کا اور ان کی آزادی پر مجھوتہ ہیں کیا جائے گا۔ اپنے ایک اور مقالے (1902ء) میں ہرٹزل نے ایک ایسا نقشہ کھینچا تھا جس میں Old New Land

رعائي تيت-/150روپ

(3) كان

صہونی ریاست کے فلسطین میں قیام کے فوائد کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا:

''عرب ہمارے نے دوست بن جائیں گے اور ہاتھ کھول کر ہمارا ساتھ دیں گے اور اس بات کے بیات پر بہت زیادہ پر جوش ہوں گے کہ صہونی ان کے لیے جدید دنیا کے تمام لواز مات لے کر آرہے ہیں۔ اور ملیریا سے بھرے ہوئے دلد کی علاقے اور بے آب و گیاہ صحرا کوایک خوشما باغ میں تبدیل کررہے ہیں۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P16")

یہ تو تھی اس کی دنیا دکھاوے والی سوچ جو وہ عوام کے سامنے بیان کرتا تھا، کیکن اس کی اپنی ڈائری جس میں وہ اپنی ذاتی رائے کا ذکر کرتا ہے اور جس کے بارے میں اس نے بینییں سوجا تھا کہ وہ کسی وقت عوامی نظروں میں آجائے گی اور ایک اس خفیہ ڈائری کی اشاعت بھی ہوگ ۔اس میں اس کے خیالات ہی کچھاور تھے۔اس کتاب کا نام ہے: The Complete Diaries"

of Theodre Hezl

اس ڈائری میں اس نے کھل کر اسرائیل کے قیام کی اصلی حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل کے قیام کی اصلی حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے سلیے اسپیے منصوبے کا ذکر وہ ان مرحلہ وار نکات کی شکل میں کرتا ہے:

اولاً: وہ ایک بور پی طافت سے اسپانسرشپ (Sponser Ship) کا ذکر کرتا ہے تا کہ یہود یوں کے لیے ایک سازگار ماحول بیدا کرسکے جس کا طریقہ کا رہے ہوگا کہ یہودی اس مقصد کے لیے ایک سازگار ماحول بیدا کرسکے جس کا طریقہ کا رہے ہوگا کہ یہودی اس مقصد کے لیے ایک سازگار میڈیا) کو استعال کریں ۔

دوم: ہرٹزل اس بات پربھی زور دیتا ہے کہ عربوں اور بور پی اقوام میں بھی پھوٹ ڈالنے کی ضرورت ہے خاص طور سے بڑی بورپی قو توں کے درمیان۔

سوم: بیر کہ یورپی حکومتوں کوزیر کرنے کے لیے بیدا نتہائی ضروری ہے کہ ان کے جاسوی نیٹ ورک میں گھس کر کارروائی کی جائے اور اپنے نیٹ ورک کی طافت کو دکھایا جائے جو کہ ساری دنیا بالخضوص یورپ میں بڑی تیزی ہے کام کررہا ہے۔اس سلسلے میں اس نے بڑی زبر دست بات ک:

رایک نئی یورپی جنگ صہیونیت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی۔'

دُخِال (3)

ہرٹزل نے سے بھی لکھا کہ صرف تمناؤں ہی ہے ''صہیونی ریاست' قائم نہیں کی جاسکتی ہے۔ اپنی ڈائر کی میں وہ اس بات پر بحث کرتا ہے کہ صہیونی ریاست صرف ای صورت میں پایئے بھیل تک پہنی سکتی ہے جب مکمل اور دوسروں کو کچل کرر کھ دینے والی صہیونی بالادی قائم ہوجائے جبکہ ساتھ ساتھ سے کوشش بھی کرنا ہوگی کہ مقامی آبادی (یعنی فسطینی مسلمانوں) کو وہاں سے نکال باہر کیا جائے (واضح رہے کہ میشخص پہلی جنگ عظیم سے پہلے مرگیا تھا اور میتر حریفا لبًا 1900 کی ہے ) اس نے لکھا:

میٹر کی کو شرق سے ہوگی کہ غربت سے پھور آبادی کو بارڈر کی دوسری طرف چیکے سے منتقل کیا جائے اور اس مقصد کے لیے انہیں قریبی ریاستوں میں نوکریوں اور دوسری مراعات کی لاہ کے دی جائے ، جبکہ خود فلسطین میں انہیں کام کرنے کی اجازت نہ دی جائے یا پھر ان کے لیے روزگار کا حصول ناممکن بنادیا جائے۔'

"The Complete Diaries of Theodre Hezl Voll p 343" بعد میں 1940ء کی دہائی میں Joseph Heitz نے جو کہ صبیونی نو آبادیات کا جارج سنھالے ہوئے تھا، بھی یہی ہات دہرائی:

''ہمارے آبس کے درمیان ہے بات بالکل صاف صاف ہونی جا ہے کہ اسرائیل میں دونوں فریقوں کی کوئی گئجائش نہیں۔اگراتنی بڑی تعداد میں عرب یہاں پرموجودر ہیں تو ہم اپنی آزادی کے نصب العین کو ہرگز نہیں پاسکیس گے۔ہم ساری عرب آبادی کو یہاں سے منتقل کردیں گے یا ہمیں ایسا کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک بھی گاؤں اورایک بھی قبیلہ باقی نہ رہے۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P130")

# قیام اسرائیل کے لیے صہونیت کے دور بے

## 1- مسلمانوں کی سل کشی:

اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ س طرح ہے فلسطینی عربوں کی نسل کشی کے لیے یہودی دہشت گردی کا بے در لیخ مظاہرہ کیا گیا، تا کہ صہیونی ریاست کے لیے جگہ بنائی جاسکے۔ جیسے ''المناره'' کے گاؤں کومکمل طور پر خالی کرلیا گیا تھا، جب صہیونی قوتوں نے مسلمانوں کے تمام گھروں کو دھاکے ہے اڑا دیا اور دھمکی دی کہ واپس نہیں آنا۔ اسی طرح ایک اور عرب قصبے "نصرالدين" ميس ہرگھر كومسمار كرديا گيا تھايا بھرجلا ديا گيا تھايا بھرمكمل طور پر بتاہ كر ديا گيا تھا۔اس طرح''الرومه'' میں ہگانہ نے سب کوکہاتھا:''یا تولینان کی طرف بھاگ جاؤیا پھرمرنے کے لیے تیار ہوجاؤ'' حیفہ اور ٹائبریس (Tiberius) کے شہروں کی ساری عرب آبادی ختم ہوگئی تھی جب 1948ء میں ہگانہ نے وہاں پر حملہ کیا تھا۔ Einez Zetium کے گاؤں میں سب کواکٹھا کیا گیا تھا اور ایک ایک شخص کوچن کرصلیب کیا جاتا تھا۔ کئی عورتوں کو مارا پیٹا گیا جبکہ 37 نو جوان مرداور بچوں کوشہید کردیا گیا۔ 29اکتوبر 1948ء کواسرائیلی ہوائی جہازوں نے''صف صف' کے گاؤں یر وحشیان بمباری کی تھی۔اس کے بعد فوجی ، قصبے میں داخل ہوتے چلے گئے۔مقامی آبادی کا صفایا كرتے ہے گئے۔اى دوران جارلاكيوں كى كئى اسرائيلى فوجيوں نے ان كے خاندانوں كے سامنے بار بار آ برور بزی کی۔اس کے بعد بیس لوگوں کو اندھا کرکے باری باری گونی مار دی گئی۔ ما جدالكرم ميس دس عام نهيخشهر يول كولل كرديا كيا\_

49-1948ء کے دوران جب صہیونی حملے کی خبر پھیلی اور فلسطینیوں کواس بارے میں پہتہ چلا تو اسرائیلیوں نے اپنی پالیسی تبدیل کروی اور پھر دھو کہ اور فریب کی ایک نئی روایت قائم ہوئی۔ اسرائیلی نوجی مقامی ریڈ یواسٹیشن ہے اورٹرکوں پر بھاری میگا فون لگا کرمسلمان رہنماؤں کی طرف

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



سے عربی میں اعلانات کرواتے ہے۔ سے عربی میں اعلانات کرواتے ہے۔

(Dimbleby, "The Palestenians, Page 80)

ظاہری بات ہے کہ سرکاری سطح پر یہی کہا جاتا تھا کہ سلمان رہنماؤں ہی نے مقامی عرب آبادی کو بھا گئے کا مشورہ دیا تھاتا کہا پی جائیدادیں چھوڑ کراس جنگ زدہ علاقے ہے دور بھاگ جائیں ۔ لیکن ایک فلسطینی مصنف ولید خلیل اور بہت سے دوسر ہے مصنفوں نے جن میں جائیں۔ لیکن ایک فلسطینی مصنف ولید خلیل اور بہت سے دوسر ہے مصنفوں نے جن میں ریڈ یواورر پورٹوں کی تکرانی کرتی تھی ،ان سب کا کہنا ہے کہ مسلمان رہنماؤں کی طرف سے فلسطین ریڈ یواورر پورٹوں کی تگرانی کرتی تھی ،ان سب کا کہنا ہے کہ مسلمان رہنماؤں کی طرف سے فلسطین میں اپنے آبائی گھروں کو چھوڑ نے کا ایک ذرہ برابر بھی تھم فلسطینی رہنماؤں نے نہیں دیا تھا۔اس کے برعکس متعددا یہ حوالے دیے جاتے ہیں جن سے میٹا بت ہوتا ہے کہ فلسطینی عرب آبادی سے مقصدیت کو نقصان بہنچ گا۔

(Woolfson, Portrail of a Palestenian, Page 17)

حتی کہ صہونی بھی 1950ء کے بعد ہے اس بات کا ذکر کرتے ہیں جب اسرائیلی حکومت نے اسطینی مہاجرین کے بارے میں سے پالیسی اپنائی: ''جو چلے گئے وہ چلے گئے۔'' یعنی وہ السطینی مہاجرین کے بارے میں سے پالیسی اپنائی: ''جو چلے گئے وہ چلے گئے۔'' یعنی وہ السطین سے چلے مسلمان جو آج بھی اقوام متحدہ کے زیر نگرانی امدادی کیمپول میں رہ رہ ہیں اور فلسطین سے چلے گئے تو بس چلے گئے تو بس چلے گئے۔ اب انہیں واپس آنے دیا جائے گا۔ یہی وہ وقت تھا جب اسرائیلی حکومت سے کہتی رہی تھی: '' پناہ گزینوں کا مسلمانی بین جو گئے۔ جھوٹا پرو پہیگنڈہ:

میں میں تحریک ہے آغاز ہی ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی قوت Anti Semitism مطلب ہے تھے۔ جس کا مطلب ہے مطلب ہے تھی ۔ جس کا مطلب ہے جے ' بیہود مخالف'' یا پھر' میہود کے خلاف نفرت' جبکہ این کا حقیقی مطلب ہے

ہے کہ ''اسرائیل کے بیٹے' (یہود) '' جنتائل' (غیریہودی انسانوں) کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ وہاں پرانہیں نفرت ،تعصب اورظلم کا نشانہ بنایا جائے گا۔ای لیے یہودیوں کوبھی اپنے آپ کوالگ کرنا پڑے گا، بالکل دیسے ہی جیسے" Britan Is British"۔ یہ بات ڈاکٹر وائز مین نے کہی تھی کیونکہ صہونی تحریک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ استے یہودیوں کوجمع کیا جاسکے جو کہ نہ صرف اس مقصد کے لیے بالی مدد کر سکیں بلکہ وہ اسرائیل کی طرف نقل مکانی کرنے کے لیے راضی بھی ہوں۔اس مقصد کے لیے بہت سے مواقع پرصہونی رہنماؤں کو عام یہودیوں پر دباؤاور دہشت گردی کے ہتھکنڈ ہے استعال کرنا پڑے، تا کہ وہ اس بات کو بقینی بناسکیں کہ یہودی آبادی فلسطینیوں کی آبادی سے زیادہ رہے جس کی پیدائش کی شرح بہت زیادہ ہے۔

جیسے 1945ء میں امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ نے مغربی یورپی اقوام جو کہ امریکیوں کے ساتھ ہیں، یہ تجویز دی کہ ہولوکاسٹ سے مظلوموں کو امریکا اور یورپ کے لیے ایک لاکھ ویزوں کا اجراکیا جائے۔ اس ہولوکاسٹ سے نی جانے دالے یورپی یہود یوں میں سے زیادہ تر مشرقی وسطی (اسرائیل) نہیں جانا چاہتے تھے اور ان کا صہیونیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن صہیونیوں نے فورا اس منصوبے کو (یعنی یورپی یہود یوں کو امریکا کا ویزا دینے کے منصوبے کو شدید تقید کا نشانہ بنایا اور اس بات پر زور دیا کہ کم از کم تین لاکھا فراد کو اسرائیل بھیجا جائے جبکہ امریکا کی کا نگریس پر دباؤڈ الاگیا کہ وہ صرف ہیں ہزار یہود یوں کو امریکا کا دیزا جاری کر سے ادر اس کام میں صہیونیوں کی مدد کی جائے کہ باتی سب یہود یوں کو امریکا کا دیزا جاری کر سے ادر اس کام میں صہیونیوں کی مدد کی جائے کہ باتی سب یہود کی اسرائیل کی طرف نقل مکانی کرسیں۔ (Dimbleby, "The Palestenians, Page 84)

1950ء کی دہائی کے آغاز ہی میں اسرائیل سے یہود یوں کی واپس نقل مکانی اسرائیل آمد کے لیے گئونقل مکانی اسرائیل آمد کے لیے انتہائی خطرناک تھا۔اس چیز کو روکنے اور آبادی کی اس کی کو پوراکرنے کے لیے اسرائیلی حکومت کی نظر قریبی عرب ممالک پرپڑی۔ خاص طور سے عراق پر جہاں 1,30,000 یہودی آباد ہیں۔ یہاں کے یہودی نسبتا خوشحال تھاور عرب آبادی کے ساتھ پر امن طریقے سے رہ رہے تھا در یہاں پر ان کی سیاسی خوشحال تھا در یہاں پر ان کی سیاسی

رعایل تیت-/150روپ

وُتِعَالِ (3)

ساتھ بھی مضبوط تھی۔ اسرائیل کی طرف نقل مکانی کی ترغیب دینے کے لیے صہونیوں نے 1950-51 کے درمیانی عرصے میں عراق میں رہائش پذیر یہودیوں کے محلے میں تین بم رہائے گئے ادراس کا پینقشہ کھینچا کہ رہ یہودی تخالف دہشت گردگر وہوں کا کام ہے۔ ان دھا کوں کے فور آبعد ہی صہونیوں نے ایسے پمفلٹ با نثمنا شروع کر دیے جن میں بیدورج تھا کہ اسرائیل کی طرف بجرت کی جائے کیونکہ یہی وہ محفوظ علاقہ ہے جہاں وہ اب رہ سکتے ہیں۔ ناقص منصوبہ بندی اور جلد بازی کی وجہ سے تحقیقی اداروں کی نظران صہونیوں کی طرف ہوگئ جوان دھا کوں میں ملوث تھے اور اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ ایک آدمی جس کا نام Yehudah Tajja کو جس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کرلیا گیا جس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کو وہا کے کرنے کے لیے صہونی پرو پیگنڈ سے کا کمال دیکھیے کہ انہوں نے پھر بھی عراقی حکومت پر بہت زیادہ سیاسی دباؤڈ النا میمونی پرو پیگنڈ سے کا کمال دیکھیے کہ انہوں نے پھر بھی عراقی حکومت پر بہت زیادہ سیاسی دباؤڈ النا مشروع کردیا۔ خاص طور سے بین الاقوای حلقوں کی طرف سے بے تحاشاد باؤڈ الاگیا اور یہود یوں کو کو ان چھوڑ نے کا مضورہ دیا گیا۔ قدرتی طور پر ان پرصرف اسرائیل ہی کے درواز سے کھلے تھے۔

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P155-164")

اس سے بھی زیادہ افسوسنا کہ واقعہ اور صبیونی سفا کیت کی مثال نومبر 1940ء کے مہینے میں Patria کا کی کشتی کے ڈو بنے کے واقعے میں ہوئی جب اس میں سوار کئی برطانوی معززین کو 252 غیر قانونی یہودی تارکین وطن سمیت غرق کرکے ڈبو دیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل 1968ء میں Besenblim کے 1968ء میں اور بھی اس سے اخبار Pr. Herzl Resenblim کے اخبار میں انکھا اس میں کہی اس میں کہی اس میں کہی کا حصہ تھا جس نے اس محلے کا تھم دیا تھا۔ اس نے اس تجویز کی تختی سے مخالفت کی تھی کہ Patria حملہ نہ کیا جا جا کیا ہاں کو تخت وہم کی دی گئی اور جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا تا کہ اس کی زبان بند کی جا سے اس غیر انسانی عمل کے دفاع میں موشے شاہ رہ تعالی گیا تھا تا کہ اس کی زبان بند کی جا سے اس غیر انسانی عمل کے دفاع میں موشے شاہ رہ تعالی کی قربانی دیا کہ اس کے دفاع میں موشے شاہ رہ کی قربانی دے کر بہت سے تھا (جو کہ اس ایکی حکومت کا اعلیٰ عہد بدارتھا): در جمیں بھی چند افراد کی قربانی دے کر بہت سے تھا (جو کہ اس ایکی حکومت کا اعلیٰ عہد بدارتھا): در جمیں بھی چند افراد کی قربانی دے کر بہت سے تھا (جو کہ اس ایکی حکومت کا اعلیٰ عہد بدارتھا): در جمیں بھی چند افراد کی قربانی دے کر بہت سے تھا (جو کہ اس ایکی حکومت کا اعلیٰ عہد بدارتھا): در جمیں بھی چند افراد کی قربانی دے کر بہت سے تھا (جو کہ اس ایکی حکومت کا اعلیٰ عہد بدارتھا): در جمیں بھی چند افراد کی قربانی دے کر بہت سے تھا (جو کہ اس ایکی حکومت کا اعلیٰ عہد بدارتھا): در جمیں بھی جند افراد کی قربانی دے کر بہت سے تھا دو کہ دھوں کے دس کے دو اس کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کا دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کے دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی

- E

(3) الخاص

افراد کو بپانا ہوتا ہے۔'ان یہودیوں کواس لیے قربان کیا گیا تھا کہ ساری دنیا میں بیدڑھنڈورا پیما جاسکے کہ یہود مخالف لہر حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہی Anti Semitism صہیونی تحریک کے خون کا حصہ اوراس کی بقا کاسہاراہے۔

یبود دنیا بھر میں اپنے خلاف پائی جانے والی نفرت کا رونا روتے رہتے ہیں کیکن در حقیقت اس میں موروثی اور عالمگیر نفرت نے اسرائیل کے استحکام میں بڑا مؤٹر کردارادا کیا۔ World اس میں موروثی اور عالمگیر نفرت نے اسرائیل کے استحکام میں بڑا مؤٹر کردارادا کیا۔ Zionist Organization کے صدر Dr. Nahun Goldman پی 23 جولائی 1958ء کی جنیوا کی کانگریس میں منعقد کی گئی تقریر میں کہتا ہے:

''یہود سے نفرت میں موجودہ کی نے ایک نئ گھنٹی بجادی ہے۔اب یہودی ہر جگہ برابر کے شہری ہیں۔ جہاں رہے بیاری سیاسی زندگ شہری ہیں۔ جہاں رہ یہودی کمیونٹی کے لیے اچھی بات ہے، وہاں دوسری طرف ہماری سیاسی زندگ کے لیے ایجا کی سیاسی زندگ کے لیے رہائجائی سے زیادہ منفی اثر رکھتی ہے۔''

ای طرح Davar اخبار کے دربر نے جو کہ اسرائیل میں سب سے بڑی سوشلسٹ پارٹی کا اخبار ہے، لکھا تھا کہ وہ ان یہود یوں کو جو کہ سکھ کا سانس لے کرآ رام سے دنیا بھر میں بیٹھ گئے ہیں، ان کو اس طرح سے واپس لائے گا کہ چنداچھی کا رکردگی والے نو جوانوں کو بھٹے کر بینعرہ بازی کروائی جائے: ''یہود یو! تم اسرائیل واپس چلے جاؤ۔''اس سے بھی زیادہ جرس انگیز انگشاف اس وقت سامنے آیا جب اسمائی ایا جب Malkid Greenwald جو کہ جرمن حکومت کا رکن تھا، اس نے اس وقت سامنے آیا جب مضبوط ایجنسی تھی، نے بات کا اقر ارکیا کہ یہودی ایجنسی جو کہ اس وقت صہبو نی اداروں کی سب سے مضبوط ایجنسی تھی، نے بات کا اقر ارکیا کہ یہودی این تھا کہ وہ ہزاروں کی تعدا د میں یہود یوں کو ب وظل اور یہودی نازی حکومت کی درکر یں گے۔ اس کی کمیپوں میں نتھل کرنے کی کوششوں میں خود کش جرمن نازی حکومت کی درکر یں گے۔ اس کی غرض بیتھی کہ ان کو بعد میں معاف کردیا گیا لیکن اس نے بیا لزام یہودی ایجنسی کے اجازت دی جاس کا اعتراف جرمن حکومت کے سب سے بودے نازی رکن محل میگڑین کے ایک آرٹیکل میں بھی کیا۔

Kastner کو دیا۔ اس کا اعتراف جرمن حکومت کے سب سے بودے نازی رکن که لذا و نے انہاں کہ انہوں کے سیارائیل میں بھی کیا۔

# انصاف ببند يهود بول كى جانب سيصهيونيت كى مخالفت

سے باب بڑا ولچسپ ہے۔ یہودیوں اورصہیونیوں کی پیدا کردہ نتاہی و بربادی کو جانے کے لیے ہمیں عربوں ہی کی نہیں، بلکہ ان یہودیوں کی بھی سنی جا ہیے جو کہ اسرائیل میں آئے تھے اور ان کی رائے بھی لینی جا ہیے۔اس سلسلے میں Nahan Chofshi کے خیالات حد سے زیادہ اہم ہیں۔ وہ ان پہلے پہل کے صہیونی تارکین وطن میں سے تھے جن کا جوش ایک بھیا تک تجربے میں تبدیل ہوگیا۔ جب اس نے اسرائیل کے قیام اور مسطینی آبادی کے لیے غیر منصفان رو پیکود یکھا۔وہ لکھتا ہے: '' 'ہم آئے اور ہم نے مقامی عرب آبادی کو پناہ گزینوں میں تبدیل کر دیا اور اس سب کے باوجود ہم ان کو گالی دیتے ہیں اور ان سے نفرت برتتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے کیے پر نا دم ہوں ،ہمیں شرم آئے اور ہم اس کا پچھ حد تک از الہ کریں۔ہم اپنے بھیا تک کرتو توں کا دفاع کرتے ہیں اوران کومزید برڈھا چڑھا کرحسین منظرکشی کرتے ہیں۔''

(Dimbleby, The Palestenians, Page91)

Chofsi کے چل کر کہتا ہے:

'' صرف ایک اندرونی انقلاب ہی ہے پیرطافت ہمیں نصیب ہوسکتی ہے کہ ہم عربوں سے قاتلانہ نفرت نہ کریں۔اگر ایسا نہ ہوا تو بینفرت ہمارے لیے بالآخر تباہی لے کرآئے گی۔اس وفت ہمیں بیاحساس ہوگا کہ ہم پران بھیا نک کرتو توں کی کتنی بھاری ذمہ داری عا کد ہوتی ہے جوکہ ہم نے عرب پناہ گزینوں کے ساتھ روا رکھے۔ ہم نے ان کے ساتھ کتنا برا کیا۔ ہم نے يہود يوں كود نيا بھر ہے (سات سمندر پار ہے )فلسطين لا كربساياليكن ان عربوں كی وراثتوں اور جا کیروں پرجن کے کھیت پر ہم کا شتکاری کرتے ہیں ،جن کے باغوں کے ہم پھل کھاتے ہیں ،جن کے انگور ہم اکٹھا کرتے ہیں اور جن شہروں ہیں ہم رہتے ہیں ،ان کو ہم نے لوث لیا۔عربوں سے **¥33**3 رعاتی تیت -/150 روپ

### (3)

ز مین چیمین کر جم نے تعلیم بنیر است اور حمیادت سے لیے اور جینی کوز می ریایاں اور نام ایپ لوگوں سے پہلنتے کیم تے میں کہ نام اول کتا ہے میں اور دور می تی قوم وی نے لیے ایک فور میں ان

' وہم ہوتے ہی آخر کون میں جو کہ ان کی نفریت کے خلاف ہیکا ہے کریں؟ اب آشھ سال ہو پہلے میں فلسطینی غروی ہنا ہ گذین کیم ہوں تک محدود ہو گئے جیں اور ان کی آتکھوں کے سامنے ہم ان زمینوں اور گافت کو بنا گھر بنا لیتے جین کہ جس شن ان کے آباء واجدا در جنے تھے۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P172")

1921ء سے بھی قبل ایک یہ ودی منع تف Asher Ginzburg سپڑو نی تحریک کے رخ کود کیلیتے ہوئے یہ کہنے یہ مجبور ہو گیا تھا:

''کیا یہ وہ منزل ہے جس سے لیے ہمارے والدین نے کوششیں کیں اور جس کی خاطراتی اسلوں نے مشقتیں جیلی ہیں؟ کیا سہیون (Zion) کی طرف وانہی کا یہی وہ خواب ہے جو کہ صدیوں ہے ہمارے اوگ دیکھتے آئے ہیں نیکن اب جب ہم وہاں لوٹ آئے ہیں تو ہم زمین پر شب خون مار رہے ہیں۔ وہ ہمی معصوموں کا؟ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قربانی وے کر اور تبہد وتدن مار رہے ہیں۔ وہ ہمی معصوموں کا؟ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قربانی وے کر اور تبہد وتدن کے اصولوں کی خاطر خود انہوں نے شقتیں جھیلی میں ایکن یہ آپس میں حریص ہیں اور پھر بھی خون بہار ہے ہیں اور اپنی انتقام کی خوا بنش کو برقر ارر کھے ہوئے ہیں۔'

اس کے بعد، بہت بعد، لیمنی 1940ء کی دہائی میں ایک اور بیبودی مصنف Rib Binyomin کاصتاہے:

" میں خودا ہے لوگوں کو پہچان نیس پار ہا ہوں ، کیونگہان کی روحوں میں تبدیلی آپھی ہے۔ان 1344ء میں خودا کے لوگوں کو پہچان نیس پار ہا ہوں ، کیونگہان کی روحوں میں تبدیلی آپھی ہے۔ان

لوگوں کے مظالم اور سفا کیت ہی کی وجہ ہے نہیں بلکہ اس بات ہے بھی کہ عوامی رائے میں ان لوگوں کے کرتو توں کوا چھی اور قابلِ ستائش نگاہوں ہے ہیں دیکھا جاتا۔''

(Thylier, "The Zionist Mind," P108)

ڈاکٹر وائز مین جوکہ ایک''روتھ شیلڈ'' ایجنٹ اور سفار تکارتھا، اس نے 1944ء میں جب فلسطين كا دوره كيا توبيه بيان ديا تها:

''اس وفتت ماحول بالکل Militorisation کا ہوگیا ہے(صبیونی آبادی اور رہنماؤں کا )اوراس سے بھی بری چیز جو کہافسوسنا کے بھی ہےاور غیریہودی بھی کہ دہشت گر دی کا ارتکاب بھی کیا جار ہاہے۔''

(Zionist Archives and Library)

مشہوریہودی ندہبی رہنماHirsch جو کہ Neturei Karata کا ایک سابق حکمران تھا، اس نے بھی پیربیان دیا:

"صہیونیت یہودیت کے حیران کن حد تک خلاف ہے۔ یہودی لوگ ایک روحانی حلف اُٹھا چکے ہیں کہ وہ ہز ورطافت مقدس زمین پر واپس نہیں جا کیں گے۔خاص طور سے وہ لوگ جو وہاں پر رہ رہے ہیں (لیعنی مقامی آبادی) ان کی خواہشات کے خلاف وہ ہرگز اس زمین میں نہیں جا کیں گے۔ یہودی لوگول کومقدس زمین خداکی طرف ہے دی گئی تھی اور ہم نے اس پر گناہ کیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں جلاوطن کردیا گیاتھااورہمیں اس کی یا داش میں بیسزادی گئی کہاس زمین کودوبارہ لینے کی کوشش نہیں کریں گئے۔'' (Zionist Archves & Liberary)

یدیبودی رہنما تو اس حد تک کہتا ہے: ''مولو کا سٹ بھی صبیونیت کی وجہ سے ہوا تھا۔'' ابنہیں معلوم کہ بیخص ہولو کاسٹ کوخدا کی پکڑاس وجہ سے سمجھتاتھا کہ بیسب صبیونیوں کی نا فرمانی کی وجہ سے ہوتا آیا تھایا پھرصہیونی قیادت کے کالے کرتو توں کواس کی وجہ مجھتا تھا؟ (''روتھ شیلڈ'اوراس کا نبید ورک اوراس کے سویت نازی اورامریکی حکومت کے ساتھ تعلقات) ہیہ بات تو واضح نہیں ،لیکن بیہ بات اپنی جگہ سلم ہے کہ اے صہیونیت کی مجائی گئی تباہی کا انداز ہضرور ہو چکا تھا۔

مغال (3)

## حصهٰ دوم

## فيلثراستثري

ا سرائیل جا کرمر تب کی تنی بیمعلو مات بهت زیاد ه جامع نهیں ہیں،لیکن جو پچھیٰہمی میں لکہ در با ہوں وہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔اس کے لیے میں نے فلسطین کے مقامی باشندوں ہے بہت ہے ا نٹرویو کیے۔ میں مقامی لوگوں ہے بہت زیادہ محل مل گیا تا کہ مجھ کوایئے قارئین کو تقیقی بات بتائے میں زیادہ چکیا ہٹ نہ ہو۔ میں نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا انٹرویو کیا۔ میں نے ان افراد کے ساتھ تنگواس طرح سے نہیں کی کہان کو بیاحساس ہومیں ان سے پچھ او جیمہ ر ہا ہوں، بلکہ میں ان ہے جھوٹ موٹ بہت ہی الیمی چیزیں کہددیتا تھا جس ہے ان کو پتانہیں جاتا تھا کہ میں ان سے بیرسب کس لیے بوچھر ہا ہوں؟ اس لیے مجھے بہت ی ایسی باتیں معلوم ہوئیں جن کا عام حالات میں معلوم ہونا میرے لیے ناممکن تھا۔ جن لوگوں نے مجھے اجازت دی میں نے ان کے اصلی نام کھے ہیں اور ان کے شہر بھی بتائے ہیں الیکن میں نے زیادہ تر اپنے ان دوستوں کی شناخت کوخفیہ بی رکھا ہے۔

میں نے سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی کہ واقعات سے براہِ راست مسلک او کول کے ا نٹرو یو کیے جا کمیں۔ پھران کو میں نے دوسرےا نٹرویوز سے ملا کراور دیگر ذیرا کع اور طریقوں سے ان کی جانچ کی اوران کےReliability (متند ہونے کے ثبوت) کودیکھا۔ میں نے اس سلسلے میں ایسے سوال ناموں (Questionarer) جو کہ ایک جیسے اور معیاری تھے، کا بھی استعال کیا۔ پیسوال ناہے میں نے ان لوگوں سے بھروائے جومختلف علاقوں کے رہنے والے تھے اور آیک د وسرے کو جان بھی نبیں سے تھے، لیکن ان کے جوابات میں جیران کن حد تک مما ثلت موجود تھی۔ان سب کومد نظرر کھتے ہوئے میں بالآخر اس نتیج پر پہنچا کہ واقعی اسرائیلی حکام اور فوجی

(نال) (3)

فلسطین کے سیاسی قید یوں کو منظم طریقے سے اور با قاعدہ منسو ب کے تحت اذیت دیتے ہیں اور عام فلسطینی آبادی کے انسانی حقوق کی تملی غلاف ورزی کرر ہے ہیں۔ آرتھوڈ وکس ( کٹر ) یہودی اور صهبیونہین :

اس سے پہلے کہ میں اپنی تحقیقات کا تفسیل ہے ذکر کروں اور فاسطینیوں کے لیے اسرائیلیوں کے رویے کا ذکر کروں ، میں اتنے ہی ضروری ایک اور موضوع کا ذکر کرنا چاہوں گا جوایک عام اسرائیلی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔'' آرتھوڈ وکس'' یہودی ندہبی تنظیمیں اسرائیل سے لیے سخت روبیر رکھتی ہیں۔ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی فوج میں شمولیت کے کمل خلاف ہیں حتی کہ بعض تو اسرائیل کوشلیم تک نہیں کرتیں الیکن اس سب کے باوجود آرتھوڈوکس یہود سے صہیونی تحریک اور اس کے رہنماؤں پر گہرےاٹر ات موجود ہیں۔اس کے علاوہ ان کی اسرائیل سے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ [مصنف بیہ کہنا جاہتے ہیں کہ جو یہودی صہیونیت کے کسی حد تک مخالف ہیں ، وہ بھی اسرائیل کے قیام میں ان کے معاون اورمسلمانوں پر ڈ صائے جانے والے مظالم پرخاموش حامی یا شریک کار ہیں۔]

ا ہے آ پ کو جب میں نے ایک نو جوان یہودی مذہبی طالب علم ظاہر کیا تو میں نے کئی دن رو شلم کے'' آرتھوڈ وکس یشیوا'' (Yeshiva: بیرایک طریقے کامنظم کیمپ ہوتا ہے) جو پرانے القدس شہر میں واقع ہے، میں داخلہ لے لیا اور کئی دن تک وہیں رہا۔اس دوران میں نے بہت سے مذہبی مباحنة اور مذاكر بے ومناظر ہے بھی دیکھے جو كے علمی نوعیت کے تھے لیکن ان كاتعلق براہِ راست مذہب ہے تھا۔اس کے علاوہ میں نے بہت سے رِ بائیوں (یہودی مذہبی پیشواؤں) ہے بھی گفتگو کی جس میں ان ہے تو رات اور تالمود کے بارے میں بات کی جاتی تھی۔ یہی باتیں میں بعد میں اینے ساتھی طالب علموں ہے بھی کرتا تھااوران سے مذا کرات کے ذریعے اپنی معلومات کومتنداوروسیج کرتا تھا۔ تورات تو اس حد تک مبہم مطالب ومفاہیم پرشتمل ہے کہ ان میں خود آپس میں تضادموجود ہے۔اسی بنا پراس کی ضرورت پیش آئی کہ زبانی قانون کو''مثنا قا'' (Mishnah) کی شکل میں الگ ہے تر تیب دیا جائے جو کہ صرف معنی اور تشریح معلوم کرنے کے لیے استعال ہوگا۔اس کے ن تى تىت م/150سى نى تىت م/150سى بى تىت ما 150سى بى تىت ما 150سى بى تىت ما 150سى بى تىت ما 150سى بى تىت ما 150سى

کیے ہمیں'' تالمود'' کے ایک اور جھے جس کا نام'' جمارہ'' (Gemarah) ہے، کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے جو کہ حقیقتاً اس قانونی رائے دہی[ یہودی علماء کے فتاوی] پر مشمل ہے جو کہ لسل در سل یہودی رِ بیوں نے کی تھی اور اس کے کچھ حصے جنابیسی (علیہ السلام) سے بھی پہلے زیانے کے ہیں۔ ایک اور چیز جس پرآ رتھوڈ وکس یہودی سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، بلکہ بیر کہنا تیجے ہوگا کہ ان کی بنیاوہی اس چیز پر ہے، وہ میر کہ تمام قوا نین کو بالکل' ' جامع'' کردیا جائے تا کہ دنیا کے ہرمسئلے کاحل اس میں موجود ہواور کوئی بھی مسئلہ رہ نہ جائے جوان یہودی ندہبی قوا نبین کی رُ ویسے طل نہ ہوتا ہو۔ تورات کے بارے میں، میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ تورات کی سب ہے بہلی شکل''احکام عشرہ' بھی۔ بعد کے انبیاء کے جوضحیفے آئے وہ تورات میں شامل کیے جاتے رہے جبکہ اس کی وضاحت اور اس کے معنی بیلوگ الگ کتابوں میں لکھتے تھے جیسے تالمود۔ تالمود کی تاریخ کے مطابق بیہ بابل میں قید کی تاریخ تک مکمل ہوگئی تھی، جبکہ مثنا ۃ (Mishanah) عیسیٰ [علیہ السلام] کے آس پاس کی تکھی ہوئی ہے۔ عجیب بات ریہ ہے کہ اس میں اور تالمود میں پینمبروں کے علاوہ یہودی علماء کے فتو ہے بھی درج کیے ہوئے ہیں۔جس سوال کا ان کے پاس جواب نہ ہوتا کہ انسان کو بیا چھی طرح ہے پتا ہوکہ اے کس طرح سے اور کیا کرنا جا ہے، اس کے متعلق جوابات انہی قوانین ہے دریافت کیے جاتے ہیں۔[بیہ بالکل سورہ بقرہ میں مذکورگائے والا واقعہ ہے کہ کس رنگ کی ،کتنی عمر کی اور کیسے اوصاف والی گائے؟ راقم ] اس کا بتیجہ رہے کہ جیران کن حدتک یہ 613 قوانین ہیں جو کہ وفت کے ساتھ ساتھ بنتے چلے آئے ہیں اور یہ بڑھتے ہی چلے کئے ہیں۔اگرکوئی جا ہتا ہے کہ وہ خدا ہے قریب پہنچ جائے تو اے ان سب پراجھی طرح ہے اور یوری یوری طرح ہے مل کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کا ہر پہلوجس میں اس کا رہن مہن ،اس کا لباس ،اس كا كھاتا چيا،اس كے بال،اس كے خيالات،اس كى عبادات اوران كے طريقے بالكل اسى طرح ہے ہونے جاہمیں جس طرح کہ یہ 613 قوانین بتاتے ہیں۔ حتیٰ کے عام ہے عام موضوعات اور زندگی کی روز مرہ کی چیزیں بھی انہی قوا نبین کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جب میں Yeshiva (یشیوا) میں تھا تو وہاں کے طالب علم

د قال (3)

رِ بِالْیُ ( زیرِتر بیت یہودی پیشوا ) تین دن تک صرف ایک نکتے پر بحث کرتے رہے۔ بات صرف اتنی سی تھی کہا گر ہوا زور سے چلے اور میز پرموجود ایک شخص کے چشمے کوز مین پر گراد ہے اور اس کا ساتھی اس پر چڑھ جائے تو تالمود کی روشی میں اس وقت کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ طلبہ اس بات کو مدنظر نہیں رکھے ہوئے تھے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی ذاتی رائے دیں کہان چشموں کے نقصان کا ذیمہ دار کون ہے؟ وہ تو اسی بات پرائکے ہوئے تھے کہ اس صورت میں'' تالمود'' کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اس یوری بحث میں اینے دل اور د ماغ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ بندہ خدا کی طرف صرف اس صورت میں رجوع کرسکتا ہے یا پھراس کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے، جب وہ تالمود کے قوانین کی بہت زیادہ پاسداری پوری طرح کرتا ہواوراس کی کوشش بیہ ہو کہ وہ زندگی کواس قانون کے تا بع کرلے جی کہ زندگی کی اسپرٹ (روح کوبھی) اس قانون کے ماتحت اور تابع کرلیا جائے تا کہوہ بالكل حرف بهرف مثناة (mishnah) كے قوانین جیسی ہوجائے۔

کیکن ان سب کے بعد میں نے بیزنتیجہ اخذ کیا کہان آرتھوڈ وکس یہودیوں کے متعلق بیربات کہی جاسکتی ہے کہ بیلوگ خدا کے وجو د کواپیخ اندر ڈھونڈ نے کے بجائے ایک دور دراز کی فرضی دینیا اور خیالی قوانین میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہی دجہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے غداسے جدا ہوجا تا ہے اورا نہی قوا نین کی بھول بھلیوں (Maze) میں گم ہوجا تا ہے۔زیادہ سے زیادہ وہ یہی کرسکتا ہے یا پھراس کے پاس بہی جارہ رہ جاتا ہے کہ اس وھندلے سے رشتے کے ذریعے جس کووہ قانون کہتا ہے،اس کے ذریعے وہ خدا ہے اپناتعلق جوڑ سکے،لیکن بیجھی اسیصورت میںممکن ہے جب وہ اپنی زندگی کا ایک ایک بل تالمود کی ہزاروں تشریحات میں تلاش کرے، جو کہاس کے یہودی علماء(اسكالرز)نے بيان كيے ہيں۔

ہ رتھوڈ وکس (Orthodox) یہودیت کا اگر چندلفظوں میں خلاصہ نکالا جائے تو یہ بنتا ہے: '' ہر طرح ہے عقل کا دل پر جبری اور نہ ختم ہونے والا نفاذ ، فرمہ واری (Duty) کا اشد ضرورت ير، خيال كااحساسات ير-''

لیکن کیا زندگی اس حد تک قانون کے زیرِ اثر ہوسکتی ہے کہ ہر چیز پھر برلکھ دی جائے؟ کیا #139» رعاقی تیت-/150ردی

## 175)

" تالمودی یود دیت از این او تا بولد نے والی سلم براس سے شخصی افراد دیت و اما تا مودی یود دیت و اما تا مودی کا وشش کی جاتی ہے۔ یو آزادی المحافظ ہوتا ہے کہ استان استان استان استان استان کی اوشش ہوئی جاتی ہوئی جاتی کے اوشش ہوئی المودی المودی کی اوشش ہوئی المایہ المودی ا

بہت ہے یہودی جن میں فود آرتھوؤوکس یہودی ، بھی شامل جیں، خود ندگی اور روح کے خلاف المحادی بنگ اللہ میں دلیا تھا۔ وہ اسلانیت کے خلاف اللہ اللہ یہ بیان کی جنگ کی طرف بھی مائل نہیں ہوتے جے یہود ہی بہ پاکست چلے آئے جی اسلانی بھر جس یہ چیزان کے جعور میں ضر در لکھودی جاتی ہے۔ کیونکہ بیاتو سب سے فیادی چیز ہے جس پران ربا نبول ( یہودی پادر یوں ) کی تربیت ، وہ تی ہے۔ اس چیز سے بیاورا کھر بیت کو یہ موقع فراہم کرتی کی تربیت ، وہ تی ہے۔ اس چیز سے بیادہ کی تربیت ، وہ تی ہے اور اکھر بیت کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ دوا سی تھوڑے سے بیادہ کی تربیس ، جس کا کام بی یہی ہے کہ دوا سی تھوڑے سے طبقے کے لیے دہتم ، و نے والی مدد کرتے رہیں ، جس کا کام بی یہی ہے کہ دو ہ دوسری قو توں کے ساتھول کرانسان کے پاس وجود سے جی تھی چیز کو تباہ کرسکیس ، یعنی کے انسانی روٹ کی وہ اور کی جس پرآئی تا تک آئی تیں آئی۔

# اسرائیل میں پرلیس کا کروار

دریائے اردن کے مغربی کنارے میں منر کے دوران میں خوش قسمت تھا کہ کنی فلسطینی سحافیوں سے را بطے میں آ کیا جنہوں نے جھے اس بارے میں بنایا کہ اسرائیلی میڈیا کس طرح سے کام کرتا ہے؟ اسرائیلی میڈیا نام طور ہے وہی ہجھ بیان کرتا ہے جو کہ اسے اسرائیل کے عسکری ترجمان ہتا تے ہیں۔ان مسکری بیانات میں سرف یہودی فوجیوں سے لی تق معلومات کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور دیکر بینی شواہد کا تو تذکرہ بھی نبیں ہوتا۔ عرب سحافیوں کو ہر چیز جو کہ وہ لکھرے ہیں اسرائیلی سنسروالوں کودینی پڑتی ہے۔ اس محکمے کے تلران اکثر ان آرٹیکلوں کونکال دیتے ہیں جو کہ حکومت، فوج ، بولیس اور آ رمی کے کالے کراتو توں کی نشاند ہی کرتے ہیں۔اسرائیلی سنسروالے اس بات پرسب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ ان واقعات کے ہیں منظر کو بیان نہ کیا جائے۔جیسے مثال کے طور پراسرائیل کا ایک فلسطینی ایجنٹ (جو کہ اسرائیلیوں کی مدد کررہاہے) اینے ہی کسی فلسطینی پریا اس کے گھریا محلے برحملہ کرتا ہے یا پھراسرائیلی افواج اپنی پہندیدہ''اجماعی سزاؤں'' کے لیے کارروائی کرتی ہیں تو اس آرنکل میں اس طرح کی حیوٹی تفصیل شامل نہیں ہونی جاہیے کہ بیہ كارروا نياں صرف اس ليے كى جاتى ہيں كە تىلىنى ہرتال جيسے بسمانا وعظيم' كا اعلان كرتے ہيں يا پھر بچے دیواروں پرنعرے لکھ دیتے ہیں یا پھرمظاہرے کرتے بااس بات پر دھرنا دیتے ہیں کہان سے شہری حقوق کی تھلی خلاف ورزی ہور ہی ہے۔

دوسری طرف میروشام بوست (Jerosalem Post) جو که زرد صحافت (Yellow) جو که زرد صحافت (Journalism) کی ایک نادر مثال ہے ۔ جی جی کراسرائیلی فوج کے اوپر حملے کا اعلان کرے گا، لیکن وہ اس حقیقت کو نظرا نداز کرد ہے گا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اس عرب حملہ کرنے والے کے خاندان کے افراد کو بغیر کسی وجہ کے کرفتار کرلیا تھا۔ آگر کوئی فلسطینی صحافی ابن تمام باتوں کے باوجود

ن بريان مان المان - 150/- سائل المان الم (३) स्ट्र

حق گوئی ہے کام لیتا ہے تو اسرائیلی سنسروالے اس پر سخت جر مانے لگاتے اور قید کی سزاویے بین۔
اس کے علاوہ اسرائیلی فوج بھی بھی اس چیز میں بھجک محسوس نہیں کرتی کہ وہ اپنے ملک کی جمہوری اقد ارسے صرف نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیوں سے تھوڑ اسابھی اختلاف رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ مثال کے طور پر Palestine کا کروائی کریں۔ مثال کے طور پر Palestine کی مسائل کو دیتا ہے ،اس کو اسرائیلی زیر اور سیڈون میں واقع ہے اور اپنازیا وہ تروقت فلسطینی سابی مسائل کو دیتا ہے ،اس کو اسرائیلی زیر زمین (خفیہ) وستوں نے 1988ء میں اڑا دیا تھا۔ اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ 1990ء میں اس پر دھاوا بولاجس کی وجہ ہے سات افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور اٹھارہ دوسر بے زخمی ہوگئے دھاوا بولاجس کی وجہ سے سات افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور اٹھارہ دوسر بے زخمی ہوگئے میں اس وجہ سے بنا دیے گئے کہ وہ ایک ''غلط وقت پر غلط جگہ میں'' موجود تھے اور ان کو اکثر صرف اس وجہ سے بنا دیے گئے کہ وہ ایک ''غلط وقت پر غلط جگہ میں'' موجود تھے اور ان کو اکثر اور قات حملے سے پہلے کوئی وار نگ بھی نہیں دی جاتی تھی۔

6142

# اسراتيلى قاتل اسكوا ڈ اور غيرملکي ميڙيا

اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیےسب سے اچھی مثال بیہ ہے کہس طرح سے اسرائیلی حکومت بیرونی میڈیااور صحافیوں سے معاملہ کرتی ہے؟ خاص طور سے اس ' مخصوصی یونٹ' سے جس کا مقصد بڑی مجھلیوں کوتل کرنا ہے۔''انفاضہ' کے آغاز ہی سے اسرائیلیوں نے زیر زمین خصوصی د سے تشکیل دیے جن کا مقصد ہی ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے جن کووہ خطرہ ہجھتے ہیں۔فلسطین انسانی حقوق کے مرکز(Palestenian Human Rights Center(PHRC)اور Queens جو کہ Queens یو نیورٹی میں Sociology کی پردفیسر ہے، کے مطابق 1988ء سے 75 فلسطینی باشندوں کو انہی خصوصی زیر زمین دستوں کے ذریعے مار دیا گیا۔ ان خصوصی وستول کے اہلکار عربوں ہی کی طرح لباس پہنتے ہیں اور اپنے فریب دینے والے عُلیے کی وجہ سے ہے گناہ شکاروں کی طرف اطمینان سے جاتے ہیں اور قریب پہنچ کرمشین گن کی گولیاں برساتے ہیں۔جب عسکری ترجمان ہے بار بار پوچھا گیا توانہوں نے بتایا کہ 1991ء میں جن 29لوگوں کوشہید کیا گیا۔ان میں سے صرف 7 کے یاس پستول یا پھرمحض چھریاں تھیں۔ان کو Mista Rivim (مستع ربویم) لینی عرب بھیس میں موجو واہلکاروں نے شہید کیا تھا۔ان میں سے بھی صرف تین نے کسی شم کی مزاحمت کی تھی۔ آ دھے ہدے زائدافرادایسے تھے جن کی عمریں ہیں سال سے بھی کم تھیں۔ پیخصوصی دیتے اسرائیلی جوابی کارروائیوں کےلازی جزبن گئے تھےاور بیدوزیردفاع اسحاق. رابن کے زیرنگرانی تھے، جو کہ بعد میں اسرائیل کا وزیراعظم منتخب ہواتھا۔ اگر چہاسرائیلی زیر قبصنہ علاقوں میں انہی خصوصی دستوں کے وجود کا اقرار ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ بیموت کے دیتے (Death Squad) نہیں ہیں بلکہ ان کواس کیے شکیل و پا گیا تھا کہ وہ سینی آ بادی کے اندر تھٹ کر متشد واور انتہا بیندعنا صر کو پیڑ سکیس ونال(3)

جو کہ انتفاضہ کی حمایت کررہے ہیں۔فوج نے تو اس طرح کی فلمیں بھی بنائی ہوئی تھیں، تا کے عوام کو د کھایا جاسکے کہ بیز ریز مین دیتے کس طرح ہے گھات لگا کر گرفتاریاں کرتے ہیں اور اپنی مہارت اورلگن کے ساتھان دہشت گردوں کو بکڑیلیتے ہیں؟ اس فلم میں کہیں بھی پینیں دکھایا گیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کا بیسنگدل دستہ ہے گناہ فلسطینیوں کوئس طرح ہے در دی ہے آل کرتا ہے۔ غیرملکی میڈیا اور انسانی حقوق کے گروپوں نے اس کے بالکل برعکس نقشہ پیش کیا ہے، جو کہ اسرائیلی فوج کے پروپیگنڈے کو باش باش کردیتا ہے۔انہوں نے تو کئی سیائی اور زیر زمین دستوں کی کارروا ئیاں بھی دکھائی ہیں۔CBS-TV کومجبور کیا گیاتھا کہ وہ اس شیپ کو تباہ کر دے جس میں فوجیوں کوحملہ کرتے ہوئے دکھایا تھا۔ یہ 1988ء کا واقعہ ہے بینی سرکاری سطح پر اقر ارسے بھی تین سال قبل کا۔ایک اور موقع پر 1988ء میں تین صحافیوں کو رائٹرز اور Financial Times سے معطل کردیا گیا تھا جب انہوں نے اس رپورٹ کی اشاعت کی کہ'' خصوصی دیتے'' کیا ہیں اور بیکس طرح کام کرتے ہیں؟ اسرائیلی وزیراعظم اسحاق رابن نے ان تمام الزامات کا اقراركيا تقاا درانېين د مكمل بيكار "كههكرمستر دكر ديا تقا\_اگر چهان نتيوں صحافيوں كو بحال كر ديا گيا تقا کیکن رائٹرز کا صحافی Steve Weizmannاس وقت بال بال بیجاجب ایک دھا کہ خیز مواد نے اس کی گاڑی کو نباہ کر دیا، جبکہ Financail Times کے نامہ نگار Adrew Whitley پر حملہ کیا گیا تھااورا یک نامعلوم حملہ آور کے ذریعے اس کی پٹائی لگائی گئی تھی۔ بیافسوسناک واقعہ بروشلم میں اس کمھے کے پچھ در بعد پیش آیا جب اس نے اپنی رپورٹ جمع کروائی تھی۔ اس حقیقت کی کہ زیر زمین دیتے در حقیقت قبل کے دیتے (Death Squad) ہوتے ہیں، تصدیق کئی ذرائع سے ہو چکی ہے جن میں خود اسرائیلی میڈیا بھی شامل ہے۔ جیسا کہ Danny Rubenstien نے 25 جنوری 1992ء کے شارے میں اسرائیلی اخبار Haarety نے ذکر کیا تھا۔اس آرٹیل میں اس نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک نوجوان محمد عابد کو محض شک کی بنا بر مار دیا حالانکه وه عسکری آ دمی نہیں تھا۔ اسرائیلی مصنف Maya Rosenfeld نے خود 90-1989ء کے دوران اسرائیلی فوجیوں کے پاتھوں کیے گئے۔ 18 سیاس

¥144

قتل گنوائے۔ میدر پورٹ اس نے Association of Ciril Rights in Israel کے لیے بنائی تھی۔

ایمنسٹی انٹر بیشنل نے بھی جنوری 1990ء میں اپنی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ فلسطین میں سیاسی قتل کی واردا توں میں اضافہ ہوا ہے۔اس رپورٹ میں یہاں تک کھا ہوا تھا: " بیچھلے چندسالوں میں اسرائیلی حکومت نے انتہائی مہارت سے ماورائے عدالت قتل کی ندمت بھی کی اور ساتھ ہی حوصلہ افز ائی بھی کی ۔خاص طور سے افواج کے ذریعے تل کی ، تا کہ وہ انفاضہ کے دوران پھیلی ہوئی خراب صور تحال کو قابوکر سکے۔''

1991ء میں ملکی ریورٹ میں بھی امریکی State Department نے اسرائیل پر اپنی ر پورٹ میں اس بات کی تقدیق کی کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور PHRIC نے یہ بات سیج طور سے بیان کی ہے کہ 27 ایسے فلسطینیوں برحملہ کر کے انہیں قتل کیا گیا تھا، جن میں سے زیادہ تر افراد غیر مسلم تقریکن State Department نے اپنے روایتی دو غلے بین کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیا کھ دیا کہ' میراموات اس کے چھے تھیں کہان میں سے زیادہ تر افرادمطلوب تھے، چھپے ہوئے تھے یا پھر د بوارول برنعرے لکھنے کے بعد بھا گئے کی کوشش کررہے تھے۔'' امریکی اور اسرائیلی اٹھار ٹیز کے درمیان گہر ہےروابط کو مدنظر رکھ کردیکھا جائے تواس بیان کی حقیقت سمجھنامشکل نہیں رہتا۔

# اسرائیل کی ترقی بافتہ معیشت اور عربوں کے قابلِ رحم حالات

میں نے مغربی کنارے میں موجود مسلم آبادی میں افلاس اور غربت کود یکھا اور دوسری طرف اسرائیل کی ترقی اور دولت کودیکھا۔اسرائیلیوں کو ظاہری بات ہے دنیا بھر کے بالدار صہبونیوں کی ہدردی اور ان کے خزانوں تک رسائی حاصل ہے۔اگر چہ جدید صہبونی ریاست اس زمین میں موجود ہے جہاں ہزاروں سال کی ثقافت اور تہذیب موجود تھی لیکن زیادہ ترانفر ااسٹر کچر پچھی دوسے تین دہائیوں میں قائم کیا گیا۔اس بات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی کہ دکشش اور پرکشش ممارات تعمیر کی جا کیس اور چر شائی گئی ہیں جن تعمیر کی جا کمیں اور جدید مرکوں کا جال بچھایا جائے۔ چنا نچہ چوڑی چوڑی ہوڑی سرئیس بنائی گئی ہیں جن محموجود ہیں اور جدید مرکوں کا جال بچھایا جائے۔ اس کے علاوہ ان پر موجودہ دور کی تمام آسائش موجود ہیں جن میں نائٹ کلب، ڈسکو ہال، شاپنگ مال سامان سے بھرے ہوئے اسٹور اور ریستوران شامل ہیں۔

فلسطینی آبادی میں اس کے بالکل برعکس صور تحال ہمیں نظر آتی ہے۔ زیادہ ترسڑ کیں کی ہیں اور ان پر چلنے میں جھکے لگتے ہیں۔ زیادہ ترعمار تیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ جولوگ استے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس مکانات ہیں ان کو بھی جدید دور کی ضرور توں کی کی ہے یا پھروہ سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ تمام اسکول استے کم فنڈ زر کھتے ہیں کہ شاگر داور معلم دونوں جدید تعلیمی مواد اور سازوسامان جیسے کمپیوٹر، آؤیووڑول وغیرہ چیزوں سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ بیعلاقہ بھی اتنا اچھا نہیں ہیں ہے، کیونکہ یہاں پرخشک اور پھر ملی زمین ہے اور بیکا شتکاری وغیرہ کے لیے استعال نہیں

\$146¢

رَمَا يَلَ قِيتٍ-/150روپُ

وخال (3)

ہو سکتی (البنتہ یہال درخت ضرورا گتے ہیں ۔ زیتون یہاں کی اصل پیداوار ہے )۔ سرین دنیا

ایک بڑاانسانی المیہ ہے۔ کہ 15 لاکھافراد پناہ گزین کمپیوں میں رہ رہے ہیں جن میں سے چند کاخوو میں نے وورہ کیا تھا۔ ان کیمپول کی صورتحال بھی انتہائی بری ہاوراس کوتیسری و نیا سے ہی تشبیہ وی جاسکتی ہے۔ غزہ کی مثال تو ایک کھلے زخم کی طرح ہے جو کہ مزید خراب ہوتا جارہا ہے اور ہر دن اس کی حالت مزید بگر تی جارہی ہے۔ یہاں کے گھر کم وبیش کھنڈر ہیں۔ سڑکیس پکی ہیں اور سیورت کی کا نظام موجو دنہیں ہے۔ انسانی فضلہ گڑھوں میں پڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھاریاں عام ہیں۔ ریکھی جن کی تقلیم UNWRA کرتی ہے، اس عام ہیں۔ ریکھی جن کی نگر انی اور دیکھے بھال اقوام متحدہ کی ایک تنظیم UNWRA کرتی ہے، اس کو بھی بہت کم فنڈ زوستیاب ہیں۔ طبی سہولتیں بالکل ناکانی ہیں۔ بے روزگاری ہر جگہ عام ہے کیونکہ یہال کوئی کا رخانہ یا بھر کوئی جاب موجود نہیں ہے جبکہ ان میں سے بہت سے افراداسرائیل کیونکہ یہال کوئی کا رخانہ یا بھر کوئی جاب موجود نہیں ہے جبکہ ان میں سے بہت سے افراداسرائیل میں روزگار حاصل نہیں کر سکتے۔

اس کا نتیجہ سیر ہے کہ یہاں کےلوگ خطرناک حد تک غربت اور افلاس کا شکار ہیں۔ بہت ے افراد غذائی قلت کا شکار ہیں ۔ یہاں کسی تشم کی طبی یا معاشرتی سہولتیں ہیں ہیں ۔ نہ طبی انشورنس جیسے منصوبے جو کہ ضرورت کے دفت ان کی پہنچ میں ہوں۔تقریباً تمام پناہ گزینوں کوایک تنگ سی جگہ میں جمع کر کے رکھا گیا ہے کہ سات سے وس یا پھراس سے بھی زیاوہ افراوایک کمرے میں رہ رہے ہیں۔اس کے علاوہ ان پناہ گزینوں کے خلاف اجٹاعی سزاؤں،گھروں پرسیل لگانا اور اسکولوں کی بندش جیسے حربوں کواستعال کیا جاتا ہے۔مثال کےطور پرتلکرم کے پناہ گزین کیمپوں میں 1989ء کے تعلیمی سال میں صرف 45 دن اسکول کھلے رہے تھے اور 1990ء میں صرف 36 دن کھلے رہے تھے۔ڈاکٹر ثابت جوایک فلسطینی دندان ساز (Dentist) ہےاورتلکرم کے پناہ گزین کیمپ کا ایڈ منسٹریٹر بھی ہے، اس نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں کے مظالم اوراتنی زیاوہ گنجان آباوی کی وجہ سے سیمپ (Bitterness and Fussteration) کے گڑھ بن گئے ہیں اور یہاں تشدد بہت عام ہے جو کہ چڑچڑی شخصیت اور نفرت پبندانہ ماحول تشکیل ویتا ہے۔ ہیسارےمعروضی حقائق اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تطینی واضح طور سے ایک الگ رعاتی تیت-/150روپے

ریاست حپاہتے ہیں تا کہ و واپنی معیشت بہتر بناسکیں ،انڈسٹری ، کمرشل اور کمیونیکشن انفرااسٹر کچر کی تعمیر کرشیں۔وواس کے لیے تیار ومستعد ہیں۔وواس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔وہ ایسا جا ہتے ہیں اورسب سے زیادہ اہم بات رہے کہ و داکے قوم کی حیثیت سے ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے اپنی طافت،استطاعت اوران کی دسترس میں جو کچیجی تھا، وہ استعال کرلیا تا کہ ظلم کے ذریعے فلسطینیوں کود بایا جاسکے یاان کو پیچھے رکھا جاسکے۔ فكسطيني عوام عرب ممالك بالخضوص مشرق وسطى مين سب سے زيادہ پڑھے لکھے اور تعليم يافتہ ہيں۔ ایک امریکی انجینئر جوکہ کویت میں کام کررہا تھا جب اس سے میری لندن کی فلائث میں ملا قات ہوئی تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہلیج کی جنگ ہے پہلے سارا کو یتی بنیا دی ؤهانچه (Infrastructure) فلسطين كے تعليم يافتة ادر بهنرمندافراد يرتكيه كرتا تفا-كويتي بهت زیاد و امیر بین اور و دفکسطینی مینجمنٹ اور افرادی قوت کو استعمال کرتے ہے۔ یہ بات پچھ حد تک اردن کے لیے بھی صحیح ہے، جہاں 15 لا کھ سے زائد کسطینی مہاجرین رہتے ہیں، بلکہ تسطینی دنیا بھر میں رہ رہے ہیں اور قانون دان، ڈاکٹر، تاجر وغیرہ جیسے معزز پیشہ ورافراد کے طور پر کام کررہے جیں اور و ہ اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ وہ واپس لوٹ کراینے ملک کوسنجالنا شروع کر دیں اور اسے ملک کی تغیر نو کریں۔ زیادہ تر سیاسی قیدی جن سے میری ملاقات ہوئی، روانی سے عبرانی، عربی اورائگریزی بولتے تصاور تقریباً تمام نے یو نیورٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔وہ میرے ساتھ بہت زیاد وادب اور عزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کی بار میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور رات میں بھی ان کے ساتھ قیام کیا تھا۔ بیلوگ جھے سے اکثر اس بات کا سوال کرتے ہتھے کہ انہیں کب آزادی ہے رہے کاموقع ملے گاوہ بھی اپنے ملک میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بیتن مل جانا جا ہے اور میوه وقت ہے کہ دنیااس موضوع پرغور کرے اور صہیونیت کودیکھے کہ وہ کیسی قوت بن چکی ہے۔

ر ماتی تیت -/150روپ

1148

# سابق فلسطینی قبیر بوں سے بات چیت

سميرابوشس:

مغربی کنارے میں میری سب سے پہلی منزل' تلکر' تھی۔اسرائیلی عسری جیلوں کی سب سے خطرناک جگہ۔ شیکسی کے اڈے سے جھے سیدھا ایک آدی سمیرابوشس کے گھر لے جایا گیا۔
اگست 1990ء میں اسے اردن کی سرحد پراس وقت گرفتار کرلیا گیا تھا جب وہ اسے پار کرنے والا تھا۔ اس پر سیالزام لگایا گیا تھا کہ وہ PLO کا ممبر ہے جو کہ وہ بھی نہیں تھا۔ میں ائی وقت اس پر اس وجہ سے اعتماد کرنے پر تیار ہوگیا کہ جن لوگوں سے میں نے اب تک بات چنت کی تھی ،انہوں نے یا تو اپنانام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی یا پھراس بات کا کھل کراعتر اف کیا کہ وہ PLO کے ممبر سے یا اب بھی ہیں۔اسرائیلی تفتیشی افسروں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے اس بات کا ممبر سے یا اب بھی ہیں۔اسرائیلی تفتیشی افسروں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ بھی بھی شام نظام کا حمایت تو ہے لیکن اس نے میہ بات بھی صاف صاف بتائی کہ وہ بھی بھی شریعی اندر نہیں گیا تھا۔

سمیر کو بعد میں ایک اسرائیلی جیل میں لے جایا گیا تھا جس میں اس کو ایک میٹر او نیچے اور 1.8 میٹر چوڑ ہے پنجر ہے میں قید کر دیا گیا۔اے اس حالت میں تین دن تک رکھا گیا تھا۔اس پنجر ہے میں نہ تو کوئی کھڑ کی تھی اور نہ ہی کوئی بیت الخلا۔ اے مجبور ہوکر اسی پنجر ہے میں رفع حاجت کرنی پڑی ۔اس کے تین دن بعدا ہے ایک اور پنجر ہے میں منتقل کر دیا گیا جس میں اسے دو اور ساتھیوں کی رفادت کی سہولت مل گئی۔اس کا نیا پنجرا دومیٹر چوڑ ااور دومیٹر او نیچا تھا۔

ہر صبح سمیر کواس چھوٹی سی جگہ سے نکال کر بوچھ کچھ کے لیے لایا جاتا۔اس دوران اس سے کئی سوالات کیے جاتے۔اس کے خاندان کے بارے میں اوراس کے PLO کے ممبروں کے بارے میں ۔ خاہر سی بات ہے کہ ممبر کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی بھی PLO کا رکن نہیں رہا

رعای قیت-/150روپ

**\$149**\$

<u>زَفِال (3)</u>

تھا۔ ہر صبح اے پوچھ ویچھ کے لیے لایا جاتا اور لاٹھیوں سے بٹائی کی جاتی۔ انسانیت سے عاری اسرائیلی تفتیش کاروں کا ایک پسند بیروطریقہ ہے ہوتا تھا کہ کری میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بالوں ہے اے پیچھے تھیجتے تھے جس سے بہت زیادہ درد اور تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اے بہت زیاد و مذاق اور طنز کا نشانہ بناتے تھے، جبکہ رات میں بھی شور مچاتے تھے تا کہ ا ہے سونے نہ دیا جا سکے۔اس کوا کٹر'' جنا ب صدر'' کہد کر پکارا جا تا اور آئینے میں اس کی اپنی شکل وکھائی جاتی جس کے بعداے ربائی کا حجھانسہ دے کرا قبالِ جرم کرنے کوکہاجا تا۔ایک مرتبہ تو سمیر کوٹار چرکرنے والے اسرائیلی افسروں نے اس کا منہ کھولا اور اس میں تھوک دیا۔

اس کے پندرہ:ن کے بعداس کوایک وکیل ہے ملنے دیا گیا،لیکن جیسے ہی وہ عدالت گیا تواس كے خلاف تميں دن كارىما تذ دے ديا گيا۔ (حالانكه اس كے خلاف ايك رتى برابر بھى ثبوت ہيں تھا) تا کہاستغاثہ کوابنا کام جاری رکھنے دیا جائے۔عدالت کی اس تاریخ کے بعداس کوایک الگ پنجرے میں ڈال دیا گیا جہاں اس کی گردن کے گردز نجیر باندھ دی گئی، پھراس زنجیر کو حبیت ہے باندھ دیا سميا۔اس حاات ميں است تين دن تک کھڑار ہنے پرمجبور رکھا گيا۔اگر وہ ذراسا بھی جھکنے کی يا جیھنے كى كوشش كرتا تو كلي ميس بيصنداا ورسخت بهوجا تااوراس كادم كفنے لكتا فاہرى بات ہے اگروہ گرجا تا تو اس کی موت واقع ہو جاتی ۔اس نے مجھے بتایا کہ و وصرف اس وجہ سے بچے گیا کہ وہ اوراس کے اردگر د کے قیدی ساتھی مل کر با تنبس کرتے یا پھرتظمیں پڑھتے رہتے تا کہاس دوران سونے نہ یا کیں۔اگروہ اس حالت میں سوجاتے تو بینیزان کے لیے موت کی بھیکی ثابت ہوتی۔

اس خوفناک واقعے کے بعدا ہےا بک سرد پنجرے میں ڈال دیا گیا جہاں وہ بہت جلد بیار ہو گیا اوراس کی اپنی آ واز کھوگئی۔اس کے پچھ عرصے بعدا ہے جنین کی ایک جیل بھیج دیا گیاااورا سے فلسطینی عملے کے ساتھ رکھا گیا تا کے جس حد تک ہوسکے معلومات اکٹھی کی جانکیں ہمیراور جیل میں اس کے ساتھ موجود تھے کہ ایسے کہ ہے گئے کہ اور انگیوں کے ساتھ مل کر کام کررہے ہیں اس کیے بیان کا سامنانبیں کرتے تھے۔اس دوران ان اوگوں کا ساتھی قیدی سخت بیار ہو گیا اورسمیراور اس کے دوستوں کو بھوک بڑتال کرنا پڑئی تا کہ اس کو ہیپتال منتقل کیا جا سکے۔

\$150°

رعاتی تیت-/150روپ

(3) ونيال (3)

سمیر کو بالآخر تمین مہینے بعد جیل ہے رہا کرویا گیا۔ اس کو بھی یہ بین بتایا گیا کہ اے اچا تک کیوں آئی جلدی رہا کردیا گیا؟ ایکن ایک تفتیشی افسر نے اے اتنا ضرور بتایا کہ اے اس لیے گرفتار کیا گیا، کیونکہ وہ دوران تعلیم General Union of Palestenian Students کرفتار کیا گیا، کیونکہ وہ دوران تعلیم کارکن نہیں رہا تھا بلکہ صرف اس نے ایک تعارفی تقریب ے وابستہ رہا تھا، حالا تک کمیر بھی اس نظیم کارکن نہیں رہا تھا بلکہ صرف اس نے ایک تعارفی تقریب میں شرکت کی تھی جو کہ بظاہر اس بات کے لیے کافی تھا کہ اسرائیلی اس واقعے کے آٹھ سال بعد اے اس جرم پرحراست میں لے لیں۔

اے اس جرم پرحراست میں لے لیں۔
فالدر اشدی:

فالدراشدی کو 1985ء میں گرفتار کیا گیا تھا، جب اس پر PLO کارکن ہونے کا الزام لگایا گیا۔ فالد نے صاف اعتراف کیا کہ وہ اس وقت PLO کارکن تھا لیکن وہ جیل سے باہر آنے کے بعد دو بارہ اس تنظیم میں شامل نہیں ہوا۔ تقریباً ڈھائی سال کے بعد جب اس کوجیل سے رہائی ملی تو 45 دن کی آزادی کے بعد دو بارہ اسے مارچ 1988ء میں گرفتار کرلیا گیا۔ اس کے چار مہینے بعد اسے عدالت سے لے جایا گیا۔ اگر چاس پر کوئی الزام نہیں تھا، لیکن نج نے اسے مزید چھ مہینے قید میں رکھنے کی منظوری دے دی تا کہ اس سے پھھ جُوت اکھے کے جا سیس۔ اس غرض کے مہینے قید میں رکھنے کی منظوری دے دی تا کہ اس سے پھھ جُوت اس کھے جو جا سیس۔ اس غرض کے لیے اسے نابلوس کی مرکزی جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے گیارہ مہینے بعد اسے اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت می اور اسے اپنی دے دی گئی لیکن ہیں کا میابی سے اس کی درخواست پیش اجازت می اور اسے قید سے رہائی دے دی گئی لیکن ہیں 1984ء میں ایک مرتبہ پھراسے دوبارہ بغیر کوئی الزام کی اور اسے قید سے رہائی دے دی گئی لیکن 1984ء میں ایک مرتبہ پھراسے دوبارہ بغیر کوئی الزام امرائیل کی از ان خالد دیا گیا۔ اس وور ان خالد کا کیس Ermara Peeleg کی نظر سے گز راجو کہ اس اس کی بعد کی کا درائی کیا۔ اس وی متحرک شظیموں میں سے ایک کی رکن ہے۔ اس نے ایک سال کے بعد اسے ایک کی دولوں۔

وران قید خالد کو بہت ہے طبی مسائل کا شکار ہونا پڑا جن میں بڑی آنت میں انفیکشن اور دوران قید خالد کو بہت ہے طبی مسائل کا شکار ہونا پڑا جن میں بڑی آنت میں انفیکشن اور معدے ہے خون کا اخراج شامل ہے لیکن اس سب کے باوجودا سے کوئی طبی امداد نہیں دی گئی۔ معدے ہے خون کا اخراج شامل ہے لیکن اس سب کے باوجودا سے کوئی طبی امداد نہیں دی گئی۔ اسرائیلی موٹے ویڈوں ہے اس کی بار بار پٹائی لگاتے اور سوال کرتے۔ ایک مرتبہ اسرائیلی تفتیش

**#151**₽

وُقِال (3)

کار جب اسے ایک حساس سیکورٹی زون لے جارہے تھے تو نہ صرف میہ کہ اس کی آنکھوں پرپیل باندھ دی گئی بلکہ اس کے سرپر جو کپٹر اڈ الا گیا ،اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اس پر پیپٹنا ب کرے اور اس کو اپنے منہ پرڈ ال دے تاکہ وہ سونگھ بھی نہ سکے کہ اسے کس جگہ لے جایا جارہا ہے۔

اپنی قید کے پہلے دورا میے کے بعد خالد کو ایک شناختی کارڈ دیا گیا تھا جس کو' گرین کارڈ' کہا جا تا ہے اوراس کا مطلب یا مقصد ہے ہوتا ہے کہ میخص مغربی کنار ہے ہے با ہزہیں جاسکتا تا کہ وہ کوئی روزگار تلاش کر ہے اورا پنے خاندان والوں کی کفالت کر سکے حتیٰ کہ وہ بروشکم شہر میں بھی داخل نہیں ہوسکتا ہے۔ یہ لوگ اکثر اسرائیلی انتظامیہ کے خوف میں رہتے ہیں اور انہیں اکثر گرفتار کرلیا جا تا ہے اور پٹائی لگائی جاتی ہے۔

معدالدين خارم:

دوران قیداس کے منہ پر کیڑے ماردوائی DDT چیٹر کی گئی اور آئکھوں پر بھی۔ منہ پر ماسک لگا کر تین دن تک بھوکا رکھا گیا۔اس لگا کر تین دن تک پٹائی لگائی گئی خاص طور سے سرادرشرم گاہ میں اور کئی دن تک بھوکا رکھا گیا۔اس کے علاوہ اس کے ہاتھ ایک کری کے ساتھ باندھ کر کئی دنوں تک رکھا گیا (22 دن تک) اور اس دوران اس کے ہاتھوں کواس قد ریختی ہے کسا گیا تھا کہ وہ آج تک اپنی کلائیوں سے آگے کے جھے کے ممل استعال پر قادر نہیں ہوسکا۔

نا جي:

ایک فلسطینی طالب علم جس کانام ناجی ہے، اس سے جب نابلس سے بروشکم جاتے ہوئے ملاقات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کو چار مختلف واقعات کے دوران گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ اکثر بیرزیت یو نیورٹی کے سامنے سے گزر رہا ہوتا تھا جب اسرائیلی پولیس وہاں چھاپہ مار رہی ہوتی محتی ۔ ناجی پچھ بی عرصہ پہلے سترہ سال کا ہوا تھا جب میری اس سے ملاقات ہوئی تھی ۔ احمد جا برمحمد ابرا ہیم :

بوکہ تیم مارین (1992ء بیل مور ہا نمار رفاہ ہے میر بین ناصر سینال کے طبی ریکارڈ کے مطابق اس مظاہر ہے ہیں 14 ملائب علموں فاکولیوں سے زشمی جونے کے بعد علاج کیا تھا۔ اسرائیلی اخبار ے وقع پر بیہ بنایا تھا Derusalem Post) نے اس موقع پر بیہ بنایا تھا کہ ایک ہلاک اور 9 زخمی ہونے اور ساتھ ہی یہ بھی آگاہا تھا:''ایل شکح انسادم ہا اس کے بنیاد پر سنوں او P L کے درمیان جاری تھا کہان دونوں کو رو کئے کے اسرائیلی آرمی میدان میں کودی تا کہ مزید خونریزی کو روکا جاسکے۔'' کیا خوابسورت عذر ہے اور جموٹ او لنے کی صااحبت کا کنناز بروست مظاہرہ ہے۔ يتمال حسن:

سب سے بدنزین نشد د جو کہ اسرائیلی فوجی استعمال کرتے ہیں وہ ہے بچلی سے ٹارچر دینے کا طریقہ۔ایک چودہ سالہ لڑکا جس کا نام جمال حسن تھا،جس سے میں نے بات کی تھی ،اس کواس کے والدین کے کھر سے حمرون (Hebron) کے عسکری قصرِ صدارت Military) (Headquarter کے جایا گیا۔اس کو دیگر قید یوں کی اذبیت ناک آواز وں نے خوش آ مدید کہا۔ اس کو بر ہند ہونے برمجبور کر دیا گیا اور اس چیز کا اقبال جرم کرنے کو کہا گیا کہ اس نے اسرائیلی فو جیوں پر پتھر پھینکا تھا۔ جمال نے مجھے بتایا کہا گرچہاس نے دیواروں پرنعرے لکھے تھے لیکن اس نے بہی اسرائیلی فوجیوں پر پھڑنہیں پھینکے تھے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگروہ اس طرح سے ان کا سامنا کرے گاتوا ہے کولی مارکر ہلاک کردیا جائےگا۔

شروع میں تو اسرائیلی ہو چھے پچھ کرنے دالے افسروں نے اسے دھمکیوں کی حد تک محدود رکھا۔ وہ حپھری کی د معارکواس کے گلے پر رکھ دیتے اور اس کے سرکے پیچھے دیوار پرموٹے ڈنڈول سے یٹتے۔انہوں نے اسے خصی کرنے کی اور اس کی بہن کو گرفتار کرنے کی بھی دھمکی دی اور پیرکہا کہ اسرا نیلی فوجی اس کی عصمت دری کریں گے۔ جمال نے اقبالِ جرم کرنے سےصاف انکار کر دیا اور خوف ہے اس نے کسی بھی دھمکی کا جواب نہیں دیا۔

اس براس سے بوچھ پچھ کرنے والے اور بھی زیادہ بھر گئے کہ اس سے اقبال جرم کا بیان لیا جائے۔اس لیےانہوں نے اس کے باز وؤں اور ٹانگوں پر بجلی کے تار لگادیے اور بجلی کے جھٹکے دینا ريا تي تيت-/150روپ

شروع کردیے۔ وہ کا بنیا اور تصفر نا شروع ہوگیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بحل کا الامان الام الام کا اللہ ہوگیا کہ وہ کری سے انجیل کے طاقتور ترین الدہ ہوگیا کہ وہ کری سے انجیل کر گرگیا (اس کوکری سے نہیں باندھا گیا تھا تا کہ بجل کے طاقتور ترین جھنے دیے جاسکیں)۔ اس دوران اسرائیلی فوجی قبقہ لگارہے تھے اور اس کی نقل اتارہ ہے تھے جبکہ اس کو''اپنے لوگوں کا ہیرو'' کہدرہے تھے۔ اس کے بعداس کے سر پر گندگی کا بد بودار تھیلا باندھ دیا گیا جس سے اس کا دم گھنٹے لگا ۔ بجلی کے جھنکوں کے دوسر سے سلسلے جو کہ اس کی شرم گاہ میں دیے گئے سے مندصرف اس کو بیاہ تکلیف کی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ در دکے دورے پڑتے سے مندصرف اس کو بیاہ تکلیف کی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ در دکے دورے پڑتے سے اس دوران اس کے سر پر گئی وار کے گئے جس سے وہ ہوش وجواس کھو بیٹھا۔

جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک فلسطینی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اسرائیلیوں کو بتایا کہ اس نے جمال کو اسرائیلی فوجیوں پرکٹی مواقع پر پھر پھینکتے ہوئے دیکھا ہے۔ جمال نے اس الزام کو تن سے مستر دکر دیا اور اس نے اس فلسطینی کے منہ پر تھوک دیا جو کہ حقیقت میں اسرائیلیوں کا ایجنٹ تھا۔ اسرائیلیوں نے اس کو بلی کے مزید جھٹکے دیے اور اس بار اس کو اس بات پر مجبور کیا گیا گیا گیا ہے مزید جھٹکے دیے اور اس بار اس کو اس بات پر مجبور کیا گیا گیا ہے مزید جھٹکے دیے اور اس بار اس کو اس بات بین اور بازووں میں بکڑے جس سے اس کے بدن اور بازووں میں بکی کے جھٹکے گئے۔ دوبارہ اس کو اقبال جرم کرنے کو کہا گیا لیکن اب وہ بولنے کی سکت نہیں رکھتا تھا اور اس نے صرف اپنا سر ہلایا۔ ایک اور ایجنٹ کو لایا گیا اور اس نے بھی کہا کہ اس نے جمال کو جانتا ہے، اس کے خاندان کو بھی اور یہ کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ پو چھ بچھ کرنے والوں نے مزید کہا کہ ان کے پاس ایک درجن سے بھی زیادہ اس بات سے شاہدین موجود ہیں، اس کے لیے بہتریہ کی ہے کہ وہ اقبال جرم کر لے بہتریہ کی ہا دور یہ نے وہ اس کے بازوؤں باد جود بھی جب اس نے اقبال جرم کرنے سے انکار کر دیا تو رائفل کے بٹ سے اس کے بازوؤں باد بی کے تھے جھے جس سے ظاہری اور پاؤں پر شدید خرب لگائی گئے۔ اس کے بعداس کو بجل کے جھٹے دیے جھے جس سے ظاہری بات ہے کہ تکلیف اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔

اس طرح سے اسے ایک ہفتے تک قید میں رکھا گیا۔اس ظالمانہ تشدد کے باعث وہ اسکلے نو دنوں تک چل نہیں سکتا تھا۔ اس کا ساراجسم آبلوں سے بھر گیا تھا اور اسے معلوم ہوا کہ شاید اس کا ساراجسم آبلوں سے بھر گیا تھا اور اسے معلوم ہوا کہ شاید اس کی ایک پہلی

رعاتی تیت-/150روپ

ر<u>نان (3)</u> (3)

نوٹ گئی ہے۔ اس کے علاوہ کھال پر جگہ جگہ جانے کے نشانات بھے۔ اس کے بعد ایک اسرائیلی ان کر اسے کے ساتھی نے اس سے بوجھانی کیاوہ ٹھیک ہے؟'' تواس نے جواب دیان و بھیک ہے۔ '' کیونکہ اس کے ساتھی قید بول نے اسے بیہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر صرف اس بات میں دلچیس لیتے ہیں کہ جسم کے مزور جھے کا بنا لگا میں تاکہ اس برمز بید تشدد کیا جا سکے اور او جیر کچھ کے دورانے کومزیداذیت ناک بناسکیں آنتیش کے مکیس تاکہ اس برمزید تشدد کیا جا سکے اور او جیر کچھ کے دورانے کومزیداذیت ناک بناسکیں آنتیش کے اسکے مرحلے میں سگریٹ کے ذریعے اس کی کھال اور آئی کے بردے کو داغا میں اسکے باوجود بھی اس نے اقبال جرم کرنے سے انکار کردیا۔ تب دوبارہ اس کے چبرے اور ناگلوں پر ڈنڈوں سے بھی اس نے اقبالی جرم کرنے سے انکار کردیا۔ تب دوبارہ اس کے چبرے اور ناگلوں پر ڈنڈوں سے بھی اس نے اقبالی جرم کرنے سے انکار کردیا۔ تب دوبارہ اس کے چبرے اور ناگلوں پر ڈنڈوں سے بھی اس نے اقبالی جرم کرنے سے انکار کردیا۔ تب دوبارہ اس کے چبرے اور ناگلوں پر ڈنڈوں سے بھی اسکی گئی۔

بالآخر تفتین کاراس بات پر مجبور ہوگئے کہ رواتی دعوکہ بازی سے کام لیس تا کہ تحریری بیان پر اس کے دسخط لیے جاسکیس کہ اس نے اسرائیلی فوجیوں پر پھراؤ کیا تھا الیکن یہ بیان عبرانی زبان میں تھا جو کہ جمال پر ھنہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس تحریری بیان پر دسخط کے ، اسرائیلی خوشی سے چیننے گئے اور زبر دہتی اس کے انگو شھے کے نشانات لیے گئے۔ بعد میں اے عدالت لے جایا گیا جہاں استغاثہ نے بچے کو اس حلف نامے کی بنا پر قائل کردیا کہ اس کو دو مینیئے تک مزید قید کیا جہاں استغاثہ نے بچے کو اس حلف نامے کی بنا پر قائل کردیا کہ اس کو دو مینیئے تک مزید قید رکھا جائے۔ اس کے ایک مہینے بعد اسے قید سے نکال دیا گیا لیکن اس کے خاندان پر کھا جائے۔ اس کے ایک مہینے بعد اسے قید سے نکال دیا گیا لیکن اس کے خاندان پر ملی اس کے بازوؤں کی جو اس کے بازوؤں کے جائیں کہ بازوؤں کی جو اس نیلی خالموں کے بازوؤں میں اٹھتی رہتی ہیں جو کہ اس کو مستقل طور سے ان بجلی کے جنگوں کی جو اسرائیلی خالموں نے اسے دیے سے ، یا دولاتی رہتی ہیں۔

قید کے دوران تشدد سے ہونے والی ہلاکتیں:

میں نے اس کے علاوہ اسرائیلی فوجیوں کے علم اور تشدد کا نشانہ بنے والے کئی درجن افراد سے
بات چیت کی جن میں ہے گئی بحلی کے جھٹکوں اور بار بار پٹائی کا شکار ہوتے رہے۔ اگر چہان میں
بات چیت کی جن میں سے کئی بحلی کے جھٹکوں اور بار بار پٹائی کا شکار ہوتے رہے۔ اگر چہان میں
ہے اکثر مستقل زخموں کا تخفہ لیے جی رہے ہیں اور ان کے جسم کے مختلف حصوں میں مستقل درور ہتا
ہے اکثر مستقل زخموں کا تخفہ لیے جی رہے ہیں اور ان کے جسم کے مختلف حصوں میں مستقل درور ہتا
ہے کہان افراد کے دہنی احساسات کے خلاف کیا کہو ہیں کیا ہے ہے کہان افراد کے دہنی احساسات کے خلاف کیا کہو ہیں کیا ۔

1550، پ

گیا ہوگا اور وہ کس قتم کے تشدد کا شکار ہوئے ہوں تے؟ لیکن وہ بیسوچ کرصبر کر لیتے ہیں کہ م از کم اس مصیبت سے زندہ نکل آئے۔

جب ہے 'انتفاضہ' کا آغاز ہوا لیعنی دسمبر 1987ء میں PHIRC کی رپورٹ کے مطاباق جب سے 'انتفاضہ' کا آغاز ہوا لیعنی دسمبر 1987ء میں PHIRC کی دوران شہید ہو گئے۔ پچھ کو گوئی مار دی گئی تھی بعض طبی سہواتوں کی عدم فراہمی اور ایسی جسمانی پیچید گیول (Medical Complication) کی وجہ سے شہید ہو گئے جس کی وجہ مار پٹائی اور ٹار چرتھی۔

PHIRC کے مطابق دسمبر 1987ء سے مارچ 1992ء کے درمیان 1,030 فاسطینی اسرائیلی فائرنگ، تشدداور Tear Gas کے استعال سے جان کی بازی ہار گئے۔اس کھلے عام اور تھوک کے حساب سے مذرئے فانے جیسی کارروائیوں کا یہ جواز پیش کیا جا تا ہے کہ اسرائیلی اپنا دفاع کررہے ہیں اورفلسطینیوں کے خملے کورو کئے کی کوشش کررہے ہیں، لیکن اس وجہ کوشلیم بھی کرلیا جائے تو اس عرصے کے دوران 100 سے بھی کم اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ فلہ طاب

فلسطینی سیاسی قید بول برتشدد:

اسرائیلی انتظامیہ کی کارروائیوں کی بہت زیادہ تفصیلات کی مصنفوں نے بیان کی ہیں۔

Marion Walfron جوکہ اسکاٹ لینڈ سے یہووی صحافی ہے، اس نے بھی ایک کتاب

Bassam Shak'a: Portrait of a Palestenian کسی ہے جس میں ان اذیوں کی تفصیل وی گئی ہے جو کہ فاسطینیوں نے اسرائیلیوں کے ہاتھوں جھیلیں۔ مثال کے طور پرسب سے مام طریقہ بیاستعال کیا جاتا تھا کہ بجلی کے تاراور شیشوں کے گئر سے ینچے ڈال دیتے تھے، خاص طور سے ان فلسطینیوں پر جو کہ حملوں کے شک میں گرفتار ہوتے تھے۔ اس کی تصدیق اسرائیلی اخبار سے ان فلسطینیوں پر جو کہ حملوں کے شک میں گرفتار ہوتے تھے۔ اس کی تصدیق اسرائیلی اخبار ایس اخرار کیا۔ Yedios Achronos فرار کیا۔ سارائیلی وکیل ہے اس نے بھی اس بات کا انکشاف اپنی افرار کیا۔ جو کہ ایک اسرائیلی وکیل ہے اس نے بھی اس بات کا انکشاف اپنی کتاب کیا گئی میں اس نے فلسطینیوں پر ہونے والے تشدد کا کتاب کیا گئی انصاف کے نظام کیل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک وکیل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام کھل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک وکیل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام کھل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک وکیل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام کھل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک وکیل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام کھل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک وکیل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام

**\$156**%

میں دیکھا۔اس کےعلاوہ ولیڈلیل کی تحریروں میں بھی اس کا تفصیلا ذکر موجود ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں:

1972ء تک 17,000 سے زا کدوکیل، ڈاکٹر اوراستادوں کوڈی پورٹ کیا جاچکا تھا، وہ بھی بہت معمولی سی باتوں پراورا ہے دفاع کا موقع دیے بغیر۔اس کے علاوہ پیچیلی دو دہائیوں میں مزید ہزاروں فلسطینیوں کوتعلیم یافتۃ افراداور ہنرمندوں کوڈی پورٹ کیا جاچکا ہے۔

948ء کی جنگ آزادی کے بعد (جس کوعرب ایک سانحہ کے طور پریاد کرتے ہیں) جس کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے گھر ہارچھوڑ نے پڑے تھے، اسرائیلیوں نے ان کے گھروں پر جنسہ کرلیا اور Law of Aquisition of Absentee Property کے تحت کوئی بھی فلسطینی جو کہ 1947ء سے 1950ء کی دہائی میں بھی بھی باہر گیا ہو، اس کو یہ ملکیت کسی بھی صورت میں فلسطینی جو کہ 1947ء سے 1950ء کی دہائی میں بھی بھی باہر گیا ہو، اس کو یہ ملکیت کسی بھی صورت میں واپس نہیں مل سکتی ہے، نہ ہی وہ اس میں آباد ہو سکتے ہیں، نہ ان زمینوں کو کرائے پرلے سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر کاشنکاری کر سکتے ہیں۔ 385 سے زیادہ فلسطینی گاؤں بالخصوص محال اور شام سے ملحقہ سرسنر وشاداب علاقہ ) مکمل طور پر تباہ کردیے میں (شالی اسرائیلی خاص طور سے لبنان اور شام سے ملحقہ سرسنر وشاداب علاقہ ) مکمل طور پر تباہ کردیے میں۔ یہ سے میں۔ نہ سے قالی اسرائیلی بستیاں بنا کیس۔

گئے ہیں۔ یہ فلسطینی گاؤں بلڈوزر کے ذریعے تباہ کیے گئے تا کہ صیونی نئی اسرائیلی بستیاں بنا کیس۔

(Woolfson, Portriat of a Palestenian, p1718)

اسرائیلی حکومت کاغیراعلانی نصب العین یہی ہے کہ تسطینی نقافت کی 2,000 سال سے ذاکد
کی تاریخ کوسنح کر دیا جائے ۔اس مقصد کے تحت اسرائیل بڑے پیانے پر دنیا بھر سے اور خاص طور پر
روی بیبودیوں کو درآ مدکر رہا ہے اور انہیں مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں آباد کر رہا ہے تا کہ ان علاقوں میں
ابی عددی برتری قائم کر سکے فلسطینوں کوختی ہے منع کیا جاتا ہے کہ وہ فلسطین کے جھنڈ ہے نہ لہرا میں
جوکہ انہوں نے اپنی قوم کی نمائندگی کے لیے چنا ہے ۔اگروہ ایسا کریں تو ان سے تخت تفتیش کی جاتی ہے۔ گھر بلڈوز کردیے جاتے ہیں جی کاردیے جاتے ہیں۔

شہری حقوق کی خلاف ورزی: اس ہے بھی زیادہ تشویشناک صورت حال اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کی بیرہے کہ اسرائیلی اس ہے بھی زیادہ تشویشناک صورت حال اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کی بیرہے کہ اسرائیلی

فلسطینیوں کے اپنی زمین پررہنے کے حق کو بری طرح سے پامال کرر ہے میں۔خاص الور پر<sup>م</sup>شہ تی سیوشلم میں تو بیا ایک عام بی بات بن گئی ہے۔مشرقی سروشلم میں کسی بھی <sup>قاسطی</sup>نی کو بزی مشکل سے عمارت کی تعمیر کی اجازت دی جاتی ہے جبکہ صہیونی آبادیاں جن کے رہائشیوں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، روشکم کےشہری علاقے کے جاروں طرف چھوٹ پڑی ہیں جس سےان فلسطینی گاؤں کی آ بادیاں گھٹ گئی ہیں جو کہ آس یاس ہیں۔اس طرح مغربی کنارے میں زمینیں مستقل بنیا دوں پر ضبط کرلی جاتی ہیں تا کہنٹی سڑکیس بنائی جائیں جو کہ Kibutzim دیگر اسرائیلی آبادیوں کو ملاسکیں۔ بروشلم میں تو سب سے بڑاظلم بیہ ہے کہ اسرائیلی فوجی کسی بھی جگہ کے متعلق''حساس سیکورٹی زون'' کااعلان کر کے سی بھی گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں۔

ای طرح کا ایک علاقہ بروشلم کے مسلم حصے میں واقع Al-Wad ہے۔ اس علاقے سے گزرنے والی سوک ' ویوار گریئ سے جاملتی ہے۔طرحی (Tirhi) خاندان ..... مثال کے طور یر ....اس علاقے میں پچھلے تین سوسال ہے ایک بڑے گھر کا مالک تھالیکن 1969ء میں اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اس گھر کو خالی کر دے کیونکہ اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اسے بیعلا قہ حفاظتی مقاصد کے لیے جا ہے۔ بعد میں اسرائیلیوں نے بیگھر بھی بھی اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا اور اس مھر کوسیل کردیا گیا۔ تم مارچ 1992ء میں ایک عسکری آبادی Ataret Choanim Yeshira کے غنڈوں نے اس گھر پر قبضہ کرلیا۔''طرحی'' خاندان نے اس کی شکایت کی لیکن اس طرح کے مقد مات کا جوحشر ہوتا ہے وہ سب کومعلوم ہے۔

ایک شخص جس کا نام Naief ہے جو کہ ایک Gift Shop کا مالک تھا، بالکل''طرحی'' خاندان کے گھر کے سامنے ،اس نے اپناعلاقہ یہودی مذہبی تنظیم کودینے سے انکار کردیا جس کی وجہ ہے کئی باراس کی دکان میں تو ڑپھوڑ کی گئی۔میری ملاقات سے چندروز پہلے اس پریہودی غنڈوں نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ ہے اس کی پسلیوں پرزخم تضاوراس کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ اس ہے بھی زیادہ حیرت انگیز بات بیتھی کہ Atarot Choanim نے برانے شہر کے بالكل وسطى علاقے میں واقع كنى بڑے گھروں پر قبضه كرليا جو كه كئ نسلوں ہے عرب خاندانوں كے **\$158** 

وَقِال (3)

پاس تھے۔ جب یہود یوں میں ایک دن سیا فواہ پھیلائی گئی کہ ایک اسرائیلی پر پرانے شہر میں تملہ کیا ہے تو ان یہودی غنڈوں نے جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، بلوہ کیا اور بلا امتیاز فائرنگ شروئ کردیا۔

کردی جبکہ ایک عورت جس کا نام Aham Mushime ہے اس کا گھر جلانا شروع کردیا۔
میری جب اس عورت سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ ان یہود یوں نے قریبی علاقے میں موجود گھروں پر بھی فائرنگ کی تھی اوروہ اس کا پہلے سے منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔
گھروں پر بھی فائرنگ کی تھی اوروہ اس کا پہلے سے منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔

یہ ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وہ عگین صور تھال جس نے فلسطین کو ایسا آتش فشال بنادیا ہے جو کسی بھی وقت بھٹ سکتا ہے۔ اس میں سارا قصور اس مہذب اور بااختیار دنیا کا ہوگا جو یہ سب پھھا ہے ناک تلے ہر داشت کر رہی ہے۔

#### حصه سوم

## اسرائيل سےفرار

وطن واليسى كى تيارى:

جب میں نے اپنے وطن کینیڈ اوالیس کے لیے تیاری شروع کی تو میں نے اس بات پرغور وفکر کے تاشروغ کیا کے کس طرح سے میں پیسارا مواد، ریسرچ اورنوٹس وغیرہ اسرائیل سے باہر لے جافیاں کہ اس پرکسی کی نظر نہ پڑسکے۔ مجھے میہ بات بتائی جا چکی تھی کہ اسرائیل کے بن گوریان ا نیر پورٹ نیہ چیکنگ انتبائی سخت ہے اور میر کے سامان کی ممل تلاشی لی جائے گی۔اس کے يكس عن انتباني آساني كے ساتھ اسرائيل ميں داخل ہوا تھا اور جھے بيہ بتايا گيا تھا كه اگر ميں بم يا کوئی چھیا ہوا جتھیار لے کراسرائیل میں داخل نہیں ہور ہاتو پر بیثانی کی کوئی بات نہیں۔اس کے علاوہ بجھے اس بات کی فکر بھی ہور ہی تھی کہ میں نے اتنا مواد اکٹھا کرلیا تھا کہ اس کوضا کع کرنا خود ا کیا تا تا بل تا بی اقتصان بن جا تا۔اس لیے میں نے ریے فیصلہ کیا کہا ہے نوٹس کوجس حد تک بھی : و سَنَی خطوط کی شکل میں یا پھرا کی سیاح کی ڈائری کی شکل میں (سفرنامے) میں چھیالیاجائے۔ من این فاا بن سے تقریباً دو تھنٹے قبل ہوائی او سے پہنچا۔اس وقت وہاں پرزیادہ رش نہیں تعا۔ ایک شخنے کے بعد ایک نو جوان عورت جو کہ ار پورٹ کی سیکورٹی میں کام کررہی تھی ،میرے پا"ں آئی اور اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔اس نے نرمی اور ادب سے جھے اپنا سامان میز پر ر سے نوبیا تا کیا ووائل کا معالند کر سکے فورے تلاشی لینے کے بعداس نے بھھ سے بہت ہے ذاتی - والات بي يتحد - بب سنة بها اس نے جمھ سے پوچھا: " میں اسرائیل میں کیا کرر ہا تھا؟" میں ئے جواب ویا بیش نے خامل طور ہے چھٹی لی تھی اور میں مقدس مقامات کی سیر کرنا حیا ہتا تھا۔'' **≉160** 

رماجي تيسة -/150ررب

اس نے بوجھا:''کیا میری ملاقات اسرائیلیوں سے ہوئی تھی؟''میں نے جواب دیا:''بار! میری ملاقات بہت سے اسرائیلیوں سے ہوئی تھی الیکن میری کسی ایک کے ساتھ بہت زیادہ ملاقات بیس :ونی ستھی۔' اس نے بوجھا:'' کیا میری ملاقات کسی فلسطینی سے ہوئی تھی؟'' میں نے کہا:'' باں! تھوڑی بہت القدس کے برانے جھے میں ہوئی تھی۔'اس نے پھر مجھ سے یو چھا:'' کیا آپ مغربی کنارے پر ( دریائے اردن کے مغربی کنارے پر داقع فلسطینی مقبوضہ علاقہ ) گئے تھے؟'' میں نے بے تکلفی سے کہا:'' ہاں! بس مقامات مقدسہ کی سیر کے دوران دہاں سے گزر ہوا تھا۔'' اس کے بعد مجھے وہ سوال ہو چھا گیا جس نے میرے لیے مشکلات پیدا کردیں ادر سخت یریشانی کا سبب بنا۔اس نے پوچھا:''کیاان فلسطینیوں نے آپ کو پچھو یا تھا؟'' میں ویسے ہی ہر سوال کے بعدمزید گھبراہٹ کا شکار ہور ہا تھا۔ پہلے تو میں نے بیسوچا کہ اگر میں اپنے مغربی کنارے د درے کا ذکر کرتا ہوں تو اس ہے بہت سے شکوک دشبہات بیدا ہوں گے،لیکن اس کے ساتھے ہی مجھے معلوم تھا کہ دہ عورت میرے بیگ کی تلاشی لے گی جس میں بہت ی الیمی دستادیزات بتھیں جو کہ میں نے انسانی حقوق کی تنظیموں سے اکٹھی کی تھیں اور جن کے ساتھ میں رابطے میں تھا۔اگر چہ میں نے اکثر دستاد بیزات کواچھی طرح سے چھیا دیا تھا،لیکن مجھے معلوم تھا کہ پچھے نہ سچھ تو ضرور پکڑی جا کیں گی ،اس لیے میں نے ان د دنو ل طرح کے خوف کو مدنظرر کھ کرایک درمیانہ ساجواب دیا۔ میں نے کہا:'' مجھے چندسیاس بیفلٹ ایک فلسطینی شہری نے دیے تھے جس سے میری ملاقات تیکسی میں ہوئی تھی۔' اس عورت نے اس پیفلٹ کودیکھاادراس پرنظرد دڑانے کے بعداس کواینے اعلیٰ عبد بداروں کے حوالے کر دیاادر بہیں ہے میرے لیے مشکلات کا آغاز ہوگیا۔ اس وقت میں چکرانا شروع ہوگیا جب مجھے دو سلح سیکورٹی آفیسر نے پوچھ بچھ کے لیے ار بوزٹ ٹرمینل کے پیچھے لے گئے۔ کمرے میں موجود تین افسروں نے مجھ سے (بغیر مارے ینے) جارجانہ انداز میں تفتیش شردع کردی ادر سخت الفاظ استعمال کیے۔وہ مجھ سے یو چھنے لگے: '' یہ پہفلٹ مجھے کس نے دیا ہے؟''میں نے کہا:''اس کا نام سعیدیا پھرصیّام تھااور میں اس کا پورا تا منبیں جانتا کیونکہ میری اس کے ساتھ ملاقات ایک ناپھردومر تبہ ہو کی تھی نہ ہی اس کا کوئی بتا مجھے ¥161#

(3) رَخِال (3)

معلوم ہے۔'اس پرانہوں نے جھے ہے پوچھا:''میں نے زبین ضبط کرنے کے متعلق، گروں کو سیل (SEAL) سیل (SEAL) کرنے کے متعلق اور غزہ میں علاقوں کی نا کہ بندی کے متعلق دستاو پرات اور مواد کیوں جمع کرر کھے ہیں؟'' میں نے حاضر دیاغی سے کام لیتے ہوئے اداکاری شروع کردی اور کہا:
''ائی لیے کہ میں اسرائیلی ریاست کا بہت بڑا حامی ہوں اور میں اپنے ووستوں کو بید کھانا چا ہتا ہوں کہ کس طرح فلسطینی معلومات کو قو شرموز کر پیش کرتے ہیں، بالخصوص مغربی کنارے کے متعلق۔''
اس سب کے باوجود اسرائیلی مطمئن نہیں ہوئے اور جھے سے پوچھنے گئے:''میری ملاقات اور مسلحن سے ہوئی تھی ؟'' میں نے جواب دیا:''میری ملاقات اور عربوں سے نہیں ہوئی تھی ، کیکن اس عرب صحافی نے جھے چنداور کاغذات دیے ہے۔'' جب ان لوگوں نے میرے بستے کی مزید التی کی تو نہیں فلسطینی انسانی حقوق کی شظیم (PHRIC) کے مزید صفحات ملے ، جس میں انتقاضہ کے دوران فلسطینیوں کی اموات کا ذکر تھا۔انہوں نے جھے کہا:'' اس طرح کے مواد کی وجہ سے تنہیں گرفتار کیا جاسکتا ہے۔''

دوسری طرف پین اس فکر بین پڑگیا کہ بین کس طرح سے ان لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ مواد جعلی ہے جبکہ PHRIC کی اسٹی انٹرنیشنل (US COUNTRY اور امریکی کمیشن برائے ممالک INTERNATIONAL) کے تصدیق کی جارے میں بہت پوچھا:''اس کا چبرہ اور صلیہ کس طرح کا تھا؟ وغیرہ۔'' بین نے ان لوگوں کوا کی فرضی سا میں بہت پوچھا:''اس کا چبرہ اور صلیہ کس طرح کا تھا؟ وغیرہ۔'' بین نے ان لوگوں کوا کی فرضی سا صلیہ بنا کر بتادیا اور فور آبیہ بحث چھیڑدی کہ ایسی ر پورٹیس یہودی مخالف د ماغوں کی پیداوار ہیں۔

میں نی ایل اور ایا مرع فات کی تنظیم ) کا ایک ہمدرد یا پھر میں PLO کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اس وقت اسرائیلی آفیسر جومیری تفتیش کی گرانی کر رہا تھا اس نے مجھے پر دباؤ ڈالا کہ جن فلسطینیوں کو میں نے دیکھا تھا ، ان کا حلیہ وغیرہ بتاؤں۔ دوسری طرف ایک دوسرا آفیسرا یک موٹا سا ڈنڈ ااپنے ہاتھ میں نے کرمیز پر بلکے بلکے مارد ہا تھا اور اس کا ساتھی جھے سے پوچھ رہا تھا:'' کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کرمیز پر بلکے بلکے مارد ہا تھا اور اس کا ساتھی جھے سے پوچھ رہا تھا:'' کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کرمیز پر بلکے بلکے مارد ہا تھا اور اس کا ساتھی جھے سے پوچھ رہا تھا:'' کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کرمیز پر بلکے بلکے مارد ہا تھا اور اس کا ساتھی جھے سے پوچھ رہا تھا:'' کیا تمہیں معلوم ہے کہ

PLO کے حامیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ''میں نے اسے جواب دیا: ''مجھے کچے معلوم نہیں۔ ''اس وقت جس آفیسر کے ہاتھ میں ڈنڈ انتھا اس نے ڈنڈ ہے کواپنی گردن پر غلامتاً رکھا اور اشار و کیا کہ انہیں اس طرح ماردیا جاتا ہے۔ چیف سیکورٹی آفیسر نے کہا: ''PLO کے حامیوں کوئی مبینوں اور سالوں تک قیدر کھا جاتا ہے اور اسرائیلی جیلوں کے آفیسر ان کے اس دور اننے کو انتہائی تکلیف دہ بناتے ہیں اور اس کے لیے ہمکن کوشش کرتے ہیں۔'' یہ حقیقت تھی کہ میں سرے ہے PLO کا حاصی تھا ہی تھی اور اسرائیک جھوٹا الزام تھا اس کے باوجود میں دہشت کا شکار ہوگیا۔

سب سے زیادہ خوفنا کے میرے لیے وہ وقت ٹابت ہوا جب انہوں نے جھے سے سوال کیا: ''
کیا ہیں نے اپنے اسرائیل میں قیام کے دوران کوئی ڈائزی رکھی تھی؟'' ججھے معلوم تھا کہ وہ بڑی
آسانی سے میرے دئی بیگ ہے وہ ڈائزی نکال سکتے تھے، ای لیے میں نے فورا اقرار کرلیا۔
دراصل میری ڈائزی میں تمام انٹرویو اورنوٹس وغیرہ چھپائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے جیلوں کے بارے میں رپورٹیس اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کے دافعات بھی لکھے ہوئے سے ۔ اگر ان کووہ دستاویز ات اور رپورٹیس کی جانتی اور میں تو وہ ضرور مجھے کسی تفتیتی مرکز لے جاتے اور جھے کافی نفتیتی مرکز لے جاتے اور جھے کافی لیے عرصے تک قیدر کھے۔

اب میری تفتیش چارگفتوں کی ہوچکی تھی۔ فلائٹ کو چھوٹے ہوئے بھی کافی در ہوچک تھی۔ ملائٹ کو چھوٹے ہوئے بھی کافی در ہوچک تھی۔ میں میں نے اپنی ڈائری ڈکالی اور میں نے وہ صفحہ کھول کردیا جس میں میں نے چند خطوط کھے ہوئے جو میں بھیج نہیں سکا تھا۔ اس میں زیادہ تر مقامات مقدسہ کی تمارتوں اوران کی آرینچکر ہوئے جو میں بھیج نہیں سکا تھا۔ اس میں زیادہ تر مقامات مقدسہ کی تمارتوں اوران کی آرینچکر میں نے دیکھا تھا اوران مقامات کا ذکر تھا۔ اسرائیلی سکورٹی آفیسروں نے کل دس صفحات کا مطالعہ کیا جبکہ میں نے پوری کوشش کی کے اپنی شکل کم از کم مطمئن رکھ سکوں اور گھرا ہے کی کوئی علامت سامنے نہ آنے دوں لیکن میری حالت تقریباً نیم بے ہوشی جیسی تھی۔ میں میہ وچنے لگا کہ جمھے کس طرح سے اذبیت دی جائے گی؟ اور کس طرح سے اذبیت دی جائے گی؟ اور کس طرح سے بارکٹائی کی جائے گی؟ یا پھر بکل کے جھلکے دیے جائیں شے اور بھوکا رکھا جائے گالیکن تھوڑ دی اور جمھے کے بعد میں نے سکھا سانس لیا، کیونکہ اس اسرائیلی آفیسر نے میری ڈائری پڑھنا چھوڑ دی اور جمھے

163

انبال (۱۲)

واپس پکڑادی۔اگر وہ ایک صفحہ بھی آ گے باٹ دینا نو دودہ ما دودہ ما پائی کا پائی ہوجا تا اور است وہ سار ہے نوٹس وغیرہ مل جانے جو کہ میں نے لیے بنفے اور جس کی بنیاد پر میں نے اس آ رنگل کے آخری جھے کولکھا۔ میں نویہ سوچتا ہوں کہ اگر میں پکڑا جا تا نومیں آئ پہاں ہوتا بھی گذینیں۔

مزید تین گھنٹوں کی سخت تلاشی کے بعد جمھے یہ ہنایا کیا کہ میں جا سکتا ہوں۔ آگر چہ بہت ی دستاویزات اسرائیلی آفیسروں کودینی پڑیں جوانہوں نے ڈھونڈ اکالی تنمی۔ خوش فتمتی ہے میں نے ان سب کو پہلے ہی کوڈ زمیں لکھ لیا تھا کیونکہ جمھے ایسی صورت حال کا انداز ہ تھا۔

ار پورٹ کے نفتیش مرکز ہے جب میں نکلاتو اس وقت نک آٹھ کھنٹے گزر چکے ہے اور میں مصن سے پھور پھور تھا،لیکن پھر بھی میں مطمئن تھا کہ ایک عفریت ہو جان چھوٹی۔اسرانیلی ایئر لائن ایل آل (EL AL) نے مجھے ہے پیش کش کی تھی کہ میں تل ابیب کے شیرٹن بوٹل میں آرام کر سکول تا کہ اگلے روز کی فلائٹ کے ذریعے لندن روانہ ہوسکول لیکن پھر مجھے دو بارہ ہے اسرانیلی سیکورٹی ہے گزرنا پڑتا جس کا خطرہ میں دوبارہ نہیں مول لینا چا ہتا تھا۔اس لیے میں نے لندن کی اگلی فلائٹ پکڑی اور کینیڈ اس بینے پرانتہا ہے زیادہ خوش تھا۔

(3) とき (3)

### آ خری جنگ

جیسے ہی ہوائی جہاز نے اسرائیل کے بن گوریان کے بین الاقوامی ہوائی اوّ ہے ہے پر داز کی ، میں اپنے اسرائیل کے دورے کے بارے میں سوچنے لگا۔ یک دم سے البرٹ پائیک (ALBERT PIKE) کی پیش گوئیاں میرے سامنے شیشے کی طرح شفاف طریقے ہے سامنے آنے لگیں۔اس فری میسن لیڈرنے حیران کن وضاحت کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کی بیش گوئی کی تھی اور اس کے بعد ایک روی کمیونسٹ ریاست کے قیام کی تفصیل بتائی تھی۔اس نے دوسری جنگ عظیم کی بھی پیش گوئی کی تھی جو کہ جرمن قوم پرستوں اور صہیو نیوں کے درمیان پیش آئی تھی جس کے بعد اسرائیل کے قیام کا اس نے اعلان کیا تھا..... یا نیک نے یہ بھی کہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ اسرائیل اور عربوں کے درمیان پیش آئے گی جبکہ اس کے بعد ونیا کو مکمل تاہی اور بربادی کا سامنا کرنا بڑے گا اور عالمی نظام ٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوجائے گا۔جس طرح اسرائیلی مقبوضہ علاقوں میں دوبارہ آباد ہوتے ہی چلے جارہے ہیں اور ان عربوں کو جو کہ وہاں کے آبائی ر ہائشی تھےان کو دھکیلتے چلے جارہے ہیں (جن میں ان صہیونی ظالموں کےخلاف نفرت بڑھتی ہی چلی جارہی ہے)اس سے بیتو صاف نظر آر ہاہے کہ باقی و نیا بھی اس کوشش میں لگتی چلی جائے گ اوراس میں شامل ہوجائے گی حتیٰ کہ البرٹ یا سکے کی تیسری پیش گوئی بھی پوری ہوجائے گی۔ صلیبی جنگوں کے وفت سے لے کراب تک تاریخ اس بات کی شاہدہے کہ جس قوم نے بھی عرب د نیا پرحمله کیا و ه بالآخر بھاگ گئ اوراس میں بھی کوئی شک نہیں که تسطینی اور عرب بھی بھی صہیونی ریاست کو دل ہے سلیم نہیں کریں گے۔ واقعی اس مسکے کا دائی اور فیصلہ کن حل میز کی ہجائے میدان میں نظر آتا ہے جو کہ تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہوگا۔ جو ہری ہتھیاروں کی تیاری کے بعد ہے تو '' آخری جنگ جو کہ تمام جنگوں کا خاتمہ کردے گ'' کی علامات تو پہلے ہی #1659

(3) 45.

ساہے آرہی ہیں جس کے بعد تمام معاشر نی اقد اراورادارے (جس طرح کہ ہم جانتے ہیں) ہمتم ہوجا ئیں گے اور سارامیدان اگلے مرحلے کے لیے ہموار ہوجائے گا۔ مستنفنل میں کیا ہونے والا ہے؟

مستقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم سب شکست کا لبادہ اوڑھ لیں؟ کیا ہم صہیونیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں؟ آنجہانی Dr. Carrol iigely کا تو یہ خیال تھا کہ امریکا اور دنیا کو اب ان ساز شوں کے شکنجے سے بچانا ناممکن ہے۔ آگر 1966ء سے قبل بھی کوئی تحریک چلائی جاتی تواسے بھی ناکای کاسامنا کرنا پڑتا ..... تو کیااس کا مطلب سے کہ غلامی ہمارا مقدر بن گئی ہے؟

مہیں! ہرگز نہیں! ابھی سب کچھ نہیں گڑا ہے۔ آخر میں سازشی عناصر نہیں جیتیں گے۔ یہ سازش بالآخر تباہ و برباد ہوکر رہے گی۔ [لیکن افسوں کہ امر بکی عوام کو اس کی خبر نہیں کہ اس سازش کو سلم بجابدین حضرت سے علیہ السلام کی قیادت میں تقوی اور جہاد کی بدولت ختم کریں گے۔ شاہ منصور] چونکہ اس سازش کی بنیاد لا لیے ،غرور اور برائی پر بنی ہے اس لیے شیطان کے اس منصوبے میں بہت بڑی خام ہے۔ یہ سازش اور منصوبہ تمام روحانی قوانین کے بالکل خلاف ہے بوکہ خود خدد انے بنائے ہیں اور اسی وجہ سے یہ سازش ضرور برباد ہوکر رہے گی۔

صہبونیت بھی ہے شاید مستقبل میں صرف اس سازش کے پاس طاقت اور قوت ہوگی اکیکن میہ محض اس کا دھوکہ ہے۔ اس نظام میں ہر جگہ دراڑیں پڑی ہوئی ملیس گی اور بید نظام خور بھی ہل چل کر توٹ رہا ہے۔ اخلاتی اور روحانی اقد ارنہ ہونے کی وجہ سے بید نظام انسانی فطرت کی کمزور یوں سے بھرا ہوا ہے۔ بالآخر بیدا نتشار اور بوغوانی ہی بیدا کرسکتا ہے۔ بید نظام صرف اس وجہ سے یکجا ہے کہ اس مقصد کے لیے نفرت، خوف، دہشت، ہیرا بچھری، زبردئی، دھمکیاں اور دباؤ ڈالا جارہا ہے۔ ان سب کے بغیراس نظام کے تمام اجزاء اور اس سازشی عناصر کا پوراتیار کردہ نظام ایک دم بیٹھ جائے گا۔ سب کے بغیراس نظام کے تمام اجزاء اور اس سازشی عناصر کا پوراتیار کردہ نظام ایک دم بیٹھ جائے گا۔ جس طرح ہم اکیسویں صدی کے آخری طرف گامزن ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہئے کہ امریکا واپس اپنے تو ازن کی طرف لوٹ آئے اور ترقی اور امن آسکے۔ ایک اور انقلاب کی ضرورت

**⊭166** ·

ريايي تيت -/150روب

<u>وغال (3)</u>

ہے۔ امریکی عوام کے دل و د ماغ کو ایک روحانی انقلاب کی اشد ضرورت ہے۔ [سجان اللہ!
مغربی مفکرین اسلام کے واعیوں جیسی بات کہدرہے ہیں۔افسوں کہوہ روح اور روحانیت کاحقیق
منہوم مجھر ہے ہوتے۔ راقم] یہی روحانی بیداری امریکا کوصہیونی شکنجے ہے آزاد کر سکتی ہے۔ کیا ایسا
مجزو اس وقت ممکن ہے؟ ہاں بالکل ممکن ہے بالکل اسی طرح جس طرح امریکی جرنیل مک
آرتھرنے کہا تھا:

'' تاریخ میں ایک بھی ایسی مثال موجود نہیں کہ کوئی قوم اخلاقی پستی کے بعد سیاسی اور معاشی بخران کا شکار نہ ہوئی ہو، کیکن اس نازک موڑ پریا تو ایک روحانی انقلاب ہریا ہوا جس کی وجہ ہے اس اخلاقی پستی کا مقابلہ کیا گیا اور ووبارہ ترقی کی راہ اینائی گئی یا پھرقوم اور بھی زیادہ پستی کی طرف چلی گئی جس کا بالاً خرنتیجہ کمل بتاہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔''

اگرجم نے ایک مرتبہ پھرقو می بیداری کو و یکھنا ہے تو پھر Russ Walton جیسے کہتا ہے:'' ہیہ صرف انفرادی بیداری ہی سے شروع ہوسکتا ہے۔''

یا پھر T.S. Filliot جیسے کہتا ہے:

''کیا میں اپنے ہاتھ کم از کم سید ھے راستے کی طرف بڑھاؤں۔'' ہم سب کواپنے ہاتھ سید ھے راستے کی طرف بڑھا دینے چاہمیں۔ [اللّٰہ کرے کہ اس معتدل مزاج کینیڈین صحافی کی بات مغربی ونیا کو بجھ میں آ جائے اور وہ اپنا ہاتھ اور قدم اس سید ھے راستے کی طرف بڑھا دیں جوانسانیت کی نجات کا واحد اور متعین راستہ

ہے۔آ مین]

#### يُراَسرار د جالى علامات

و جالی نظام کے حق میں ذہبن ہموارکرنے کے لیے پھیلائی گئ شيطاني علامات

آپ نے بھی'' سونی اریکسن'' کا موبائل آن کیا ہے؟ اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ا یک سبز آنکھ جو آہتہ آہتہ سرخ ہوتی ہے۔ پھر آگ سے مختلف رنگ برلتی ہوئی جاروں طرف تھیلتی ہےاورموبائل زندگی کی حرارت بکڑ کر جھر جھری لیتااور بیدار ہوجا تا ہے۔ بیسبز ،سرخ اور زردرنگ کی آتشیں آئکھ جو خاص انداز ہے رنگ بدلتی پھیلتی اوراسکرین پر چھا جاتی ہے، کچر ''حیات بخش قوت''یا'' توانائی کے منبع'' کا تاثر پیدا کرتی ہے، کیا ہے؟ بہھی آ یہ نے غور کیا؟ آپ نے سگریٹ کے بیکٹ دیکھے ہوں گے۔ان کے سائز اور ڈیزائن ملتے جلتے ہوتے ہیں،لیکن جھی غور کیا کہ ان میں ایک ایسی قدرِمشتر ک بھی ہے جس کی بظاہر سگریت ہے کوئی مناسبت نہیں ،لیکن وہ سگریٹ کے علاوہ شراب کی بعض اقسام بربھی یکساں طور پر شبت نظر آتی ہے، خاص طور پرتمبا کوا درشراب کی ان ملی بیشنل کمپنیوں کے برانڈ پر جوامریکا یا برطانیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ان کےٹریڈ مارک میں ایک عجیب وغریب قدیم جنگلی حیات کی نقال ایک'' شبیه'' ہوتی ہے،جس کی آج کل کی روشن خیال کمپیوٹرائز ڈو نیامیں کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں ،لیکن روشنیوں کی دنیا کے باس اسے صبح وشام دھواں نگلنے اور اُ گلنے ہے پہلے روزانہ بیبیوں مرتبہد کیھتے اوراییے ذہن پرنقش کرتے ہیں اور بتانہیں سکتے کہ بیدورقدیم کی جنگی حیات کی یاوگار عجیب وغریب چیز کیا ہے؟ یہ تبین مختلف جانداروں پرمشمل شبیہ ہے، جس کے بیچ میں ایک'' نیم انسانی نیم جناتی'' قشم کا ہیولی ہے۔اس کو وونوں طرف سے وو عجیب الخلقت جانوروں نے پکڑ کرسہارا دیا ہوا ہے۔ دائیں طرف کا جانورگھوڑے سے اور

رياتي تيت ١٥٥/٠٠٠٠ ب

**\$168**₹

ہا ک<u>یں طرف کا شیر سے م</u>لتا جلتا ہے۔ نیچ میں موجو دمرکزی شبیہ کے سریرتاج ہے اور تاج کے او پر چھوٹا ساشیر بنا ہوا ہے۔ پچھ یا دآیا؟ آپ کو بیہ چیزیقینا دیکھی بھالی محسوں ہوگی ۔ جی ہاں! بالكل ويساشير جيسے كەحبىب بىنك يا بىنك الحبيب كےمونوگرام میں ہوتا ہے۔اس پوری شبیہ کی تلخیص اور علامتی نمائندگی اس تاج ہے کی جاتی ہے، جواس ' نیم انسانی نیم شیطانی'' شبیہ کے سر پرموجود ہے۔ چنانچہ بہت سی مصنوعات پر تو مکمل شبیہ ہوتی ہےاور کچھ پر فقط بیتاج جواس کے مرکز میں بلندمقام پرمخصوص انداز میں چتکار دکھار ہا ہوتا ہے۔مثلاً: پیپی کے ڈ سپیوز ایبل ٹن کوغور سے دیکھیے ۔اس میں جہاں اس ڈیے کو عارضی استعمال کے بعد ٹو کری میں چھنکنے کی علامت دی گئی ہے، وہاں اوپر تاج بھی بناہوا ہے۔سوال پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔اور وہم ومفروضے پایے جانجسس کے بجائے عقل ومنطق کی بنیاد پریپدا ہوتا ہے کہ ۔۔۔۔ کچرے ک ٹوکری کے اوپر تاج شاہانہ کا کیا کام؟

آب بھی امریکا و بورپ گئے ہیں؟ نہیں گئے تو خدارا (نقل مکانی کرکے) وہاں جانے کی سوچ دل سے نکال دیجیے۔ وہاں عنقریب ایباوفت آنے والا ہے کہ آپ ایپاتن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ ساتھ لے کرنہ نکل شکیس گے۔اگر آپ وہاں گئے ہیں یا آپ نے د نیا کے مشہور شہروں کی سیاحت کی ہے تو کیا آپ نے محسوں کیا، آزاد خیال اور آزاد روی کی آ خری حد تک پہنچنے کے باوجو دعریا نبیت اور مادیت پرستی مزید بردھتی جار ہی ہے اور بے تحاشا بڑھتی جارہی ہے؟ شہرت اور دولت کےحصول اورمن جابی خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگ جائز ونا جائز کی تفریق تو بھلا ہی چکے تھے،اب وہ جادوٹو نے اور غیرمرئی طافت سے ماورائی اعانت کے حصول کی طرف راغب ہور ہے ہیں۔ ہیری پورٹر جیسے ناولوں ،فلموں ، کارٹونوں اور ویڈیو کیمز نے چھوٹے جھوٹے بچوں کے ذہن میں بیرائخ کردیا ہے کہ دنیا میں جا دوٹو نا اور ما درائی مخلوقات [لیعنی شیطان اوراس کے نمائندہ اعظم د حال ،خبیث جنات اوران کے چیلوں ] کی طافت ہی اصل طافت ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا بن و سکھے انکار کرنے والوں کی نٹینسل شیطان کے اُن دیکھیے جال میں پینستی جارہی ہے۔

ر ما تى تىت -/1**50**سىپ

**\*169** 

د فال (3)

چلیے رہنے دیجے! شاید آپ کے مظاہدے میں سے بات ند آئی ہو۔ سے وہاں کی خفیہ سوسائی میں ہور ہاہے۔اس کو ابھی منظرعام پر آنے میں پچھ وفت کگے گا۔اگر چہوہ وفت پکھ زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ بتاہیے! آپ نے بھی وہاں محسوں کیا کہ ایک آنکھ آپ کو گھور رہی ہے یا وقت ہے وقت، جا بے جا، اکلوتی آئکھ مختلف شکلوں میں، مختلف انداز میں پیش کی جارہی ہے۔ اگر آج تک آپ نے اے محسوس نہیں کیا تو اب مشاہدہ شروع کرد سجیے۔ کتابوں، رسالوں کے سرورق پر ہلٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہارات میں، اہرام کی طرز پر بنی ہوئی عمارات میں ، بچوں کے کھلونوں اور کارٹونوں سے لے کرفلموں اور گانوں کے ٹاکٹل پر ، مشہورز مانه کمپنیوں کےلوگواورمونوگرام میں''ایک آنکھ'یااس کی شبیہ، حقیقی تصویریا مصور کی دستکاری کے متنوع انداز وں میں، امریکا اور پورپ کے روشنیوں سے بھرے شہروں پر تاریکی کاراج قائم کرنا جا ہتی ہےاور باخبرامریکی اور باعلم پورپین قطعاً اور حتماً بےخبراورلاعلم ہیں کہ بیا کلوتی آئکھان کے مذہب کے پیغمبر جناب ''مسیح صادق''سیدناعیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے' دمسیح کا ذب' سے ان کو مانوس اور قریب کرنے کے لیے طافت اورروحانیت کاسمبل بنا کر پھیلائی جارہی ہے۔

آپ کو بھی حرمین شریفین حاضری کی سعادت نصیب ہوئی؟ اللہ مجھے، آپ کو، ہر صاحب ایمان کو وہاں بار بار لے جائے اور حرمین کی عقیدت اور اس پر مرمنے کا جذبہ نصیب فرمائے ، کہ وفت ہی ایسا آنے والا ہے جب وہاں فدائیوں کے فنا فی اللّٰہ کی تہہ سے بقا کاراز دنیا کے سامنے آشکارا ہوگا۔ آپ نے مناسک جج کی ادائی کے دوران شہری دفاع کے محکمے کومتحرک دیکھا ہوگا۔ٹریفک کنٹرول کے محکمہ کی طرف سے حجاج کرام کی سہولت اور گاڑیوں کے ججوم کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اشتہارات، ہدایات وغیرہ ملاحظہ کی ہوں گی۔ان محکموں کے مونوگرام میں آپ کو کوئی چیز غیر متعلق اور عجیب تو نہیں لگی؟ آپ نے محسوس کیا وہی آنکھ جورنگ اورشکلیں بدل بدل کر بورپ وامریکا پر چھائی نظر آتی ہے، یہاں بھی جھانگتی دکھائی دیتی ہے۔وہی تکون جوشیطان اور د جال کی متحدہ طافت کی علامت ہے،

رعایی تیت-/150/ پ

یہاں بھی مختلف جگہوں پر جھلملاتی اورمختلف چیزوں پڑنقش دکھائی دیتی ہے۔ آپ اگر سفر حربین کے دوران بیار ہوئے ہیں تو میڈیکل اسٹور ضرور گئے ہوں گے یا کم از کم کسی ''صیدلیة'' کے سامنے سے تو ضرور گزرے ہوں گے۔ وہاں بھی سانپ کی شبیہ دیکھی؟ بیاروں کے لیے مسیحائی با نٹنے کے مرکز میں سانپ کی موذی شکل کا کیا کام ہے؟ لیکن آپ جا فیظے برز ور دیں تو سانپ کی شکل' عالمی ادار ہُ صحت' کے مونوگرام اور طب وصحت سے متعلقہ بہت سی اشیا پربھی موجود ہے۔گزشتہ دنوں راقم الحروف پنجاب کے ایک شہر کی ایک سروک سے گزرر ہاتھا۔رات کا وفت تھا۔ایک میڈیکل اسٹور پرنظر پڑی۔ بیہ چیز تو بڑی خوش آئند تھی کہاس کے مالک نے تمیں سال سعودی عرب میں رہ کرآنے کی وجہ ہے اپنی دکان کا نام''صیدلیه''رکھا تھاا وراندازِ آ رائش بھی وییاہی تھا جبیباسعودی عرب کےصیدلیہ، لیعنی دوا فروشوں کا ہوتا ہے، لیکن بیدد مکھ کرنہایت دکھ ہوا کہ بے خبری میں اس نے سانپ کی مخصوص علامت بھی واضح طور پر بنائی ہوئی تھی، جوعمو ماً بلا دحر مین کے میڈیکل اسٹوروں کی پہچان بن چکی ہے اور بغیرسو ہے سمجھے بن چکی ہے۔ آخرتریاق وعلاج اور زہر وایذ امیں مناسبت کیا ہے کہ موذی شکل کا بیرجانورسنہرے اور دیدہ زیب رنگوں اور معصوم شکل کے ساتھ اپنی فطرت اورروایت سے بالکل متضا داشیا کے ساتھ لہرا تا دکھائی دیتا ہے؟ کہیں بیہ بچوں کے کیڑوں ، جوتوں اور ثوپیوں پرمحبو ہیت اور معصومیت کی علامت بنا کنڈ لی مارے بیٹھا ہوتا ہےاور کہیں ہیروشم کے ادا کاروں، کرائے تھیلنے والے جنگجو کھلاڑیوں کی وردیوں پر طاقت اور قوت کے نشان کے طور پر پھن پھیلائے نظر آتا ہے۔

سان ہے ور پر بن پر بیات کے بعد آپ اپنے ملک کولے لیجے! بہت ہی جگہوں پر آپ کو عالم مغرب اور عالم عرب کے بعد آپ اپنے ملک کولے لیجے! بہت ہی جگہوں پر آپ کو دھیرے ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نامانوس چیز کو دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ رفتہ مانوس کیا جارہا ہے۔ اس طرح ''ناخوب' آہتہ آہتہ آہتہ ''خوب' ہوتا دھیرے، رفتہ رفتہ مانوس کیا جارہا ہے۔ مثلاً: آپ جیواور پی ٹی سی ایل کے مونوگرام کو تاڑ ہے۔ ایک آئکھ آپ کو تاڑ تی جارہا ہے۔ مثلاً: آپ جیواور پی ٹی سی ایل کے مونوگرام میں واضح انسانی وکھائی دیے گی۔'' LG'' میں واضح انسانی وکھائی دیے گی۔'' LG'' میں واضح انسانی

رنا تي تيت -/150 رنا يي تيت -/150 رنا يي تيت -/150 رنا يي

<u>دُجَال (3)</u>

شبیہ ہے، جو یک چیٹم ہے۔ ونڈوز xp2007 کھولیے۔''ACDC'' یا''ایڈوب فوٹو شاپ،ایڈوبا یکروبیٹ ریڈر'' کےلوگوکوتوجہ سے دیکھیے ۔ پراسرادشم کی آنکھآپ کوگھورر ہی ہوگی۔ آج کل'' کمپیوٹر وائرس'' کورو کنے کے لیے ایک پروگرام "NOD32" آیا ہے۔ اس کی علامت ایک آئکھ ہے جس ہے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اور بیآ نکھتن تنہا ہرطرح کے وائرس سے دفاع کررہی ہے۔ بچوں کے ویڈیو گیمز میں سب سے طاقتور ہیرو کی جوشبیہ ہوگی ،غور کریں تو اس کی ایک آئکھ ہوگی۔ بچوں کے ایک مشہور کارٹون میں ایک آئکھ والی شبیہ کوسب سے طاقتور وجود کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔اب تو ہمارے ہاں ایک معروف اخبار اور چینل کے'' ہرخبر پرنظر'' کے اشتہار میں ایک آئکھ ہر چیز پرنظر جمائے اور نگرانی کرتے دکھائی دینا شروع ہوگئی ہے۔ بیاکلوتی آئکھآپ کو کمپیوٹر اور ٹی وی کی اسکرین پر جھلملاتی نظرآئے گی ،آپ کے د ماغ میں بجلیاں کوندیں گی اور بیز ہن کے پردے پرانمٹ نقش کی طرح جم جائے گی۔رفتہ رفتہ کچھ ہی عرصے بعد اس کا ایسا تأثر دنیا کے ذہن میں بينهے گا كەعوام الناس دوآ تكھول كو كمزورى اورايك آئكھ كوطافت اور ذبانت كى علامت سمجھنے لگ جا کمیں گے۔کھیل ہی کھیل میں بینو بت آ جائے گی کہ ایک یا تنین آئکھیں بھلی اور دو آ تکھیں بری معلوم ہوں گی۔''جیو'' کے موسیقی چینل'' آگ'' میں ایک'' آتشی تکون' ہے یعنی مثلث کا نشان جس کے پیچوں بیچ آ گے سینگوں کی شکل میں جل رہی ہے۔ بیاسی طرح کا مثلث ہے جبیہا مصر کے مشہور زمانہ فرعونی اہرام میں بھی ہوتا ہے اور اس کی چوٹی پر روشنی پھٹاتی ایک آنکھ ثبت ہوتی ہے۔ چوٹی پرموجو دروشنیاں بھیرتی بیآنکھڈ الرکی پیثت پر دنیا بھر میں سفر کرتے ہوئے پوری دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ امریکا اورمغرب کی ترقی کے بل بوتے پرز ور دکھانے والے اس فتنے کو مجھو، جواپی مخصوص علامات دنیا بھر میں پھیلا کرانیا نی ذ ہنوں کو تاریخ کے ظیم ترین فتنے کے لیے ہموار کرر ہاہے۔

امریکی ڈالر کی طرح برطانوی یاؤنڈ بھی شیطانی علامات یا وجالی نشانات سے خالی نہیں۔اس کواُلٹا کر کے غور سے دیکھیں تو 666 کا مخصوص شیطانی ہندہ۔جلوہ گرنظر آئے گا۔

**\$172**\$

وفال ۱:51

ملٹی نمیشنل نمینیوں کی مصنوعات پر چھپے'' کوڈ بار' میں جسی آپ کو چ<sub>ود</sub> نے کین ہند \_ انڈویہ شکلوں میں دکھائی دیے ہی جائیں گے۔ آزاد خیال نو جوانوں کی شرنس اور بڑیوں کی نو پی یا استعال کی دیگراشیا پر کھو پڑی اور مڈیوں کامخصوص نشان بھی آ ب ہے پہرپا نہ رہا ہوگا۔ کسی کو اگرآج کے دور کی'' اُم النجائث' لیعنی ٹیلی ویژن دیکھنے کی لت لکی ہوئی ہے تو اے وقف و تفے ہے کسی نہ کسی شکل میں پروگراموں ، اشتہارات اور کارٹون میں ، ایک آئکھ یا تکون و قفے و قفے سے کسی نہ کسی شکل میں انگریزی حروف بہجی ٥،٠٥،٨ یا Q کے مختلف ڈیز ائنوں میں جھلملاتی اور اپنا آپ منواتی نظر آئے گی۔ ان حروف سے بنے ڈیزائن جہاں پائے جا کیں، وہ تنجارتی کمپنیاں ہوں پاتعلیمی ادار ہے،شعوری ما لاشعوری طور پر ۸ کے ڈیز ائن میں تکون اور بقیہ حروف میں آنکھ کی تمثیل پید اکر دیتے ہیں۔اس کے بغیران کے ذوق زیبائش کی تسکین نہیں ہوتی نہ انہیں کوئی اور طرز سوجھتا ہے۔ تاج ، تکون ، آئکھ، سانپ، کھویڑی اور پڈیاں، چھ سوچھیا سٹھ اور تنین سو بائیس کے ہند ہے..... آخر بیسب پچھ کیا ے؟ کچھتو ہے جس کی بردہ داری ہے۔ ایک طلسم ہے جس کے آ گے منظا پردہ زنگاری ہے۔ '' د جال I'' کے آخر میں دی گئی روحانی عملی تدابیر میں'' فتنهٔ میڈیا سے حفاظت'' کاعنوان بڑھادیا گیا ہے۔اس میں اپنے اردگرد پھیلی دجالی علامات پرغور کرنے اوران کےشر سے سیخے کی تلقین کی گئی ہے۔اس مضمون کی تلخیص'' دجال II'' کے آخر میں بھی دے دی گئی ہے، کیکن وہاں بیعلامات مخضراً تھیں۔آ ہیئے! ذراان علامات کو مالتر تبیب تفصیل ہے دیکھتے ہیں اوران کے پیچھے چھے فلنفے کو بیجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔شاید کہان علامات کی حقیقت سے واقفیت ہمیں فریب کے اس نا دیدہ جال میں اُلجھنے سے بیچنے کی سوچ پیدا کرے، جوانسا نیت میمن اور شیطان پرست قوتیں کر <sub>گا</sub>رض پر تاننے کی کوشش کررہی ہیں۔ ذکر کا نور ہمسنون اعمال، ما نور دُعا وُں کا حصار اور تقویٰ کی برکت ....ان سب شیطانی علامات اور جادو کی نشانیوں کا اصل توڑ ہے، خیر کی میہ چیزیں اپنانے کے ساتھ ساتھ شرکی نمائندہ ان تھلی نشانیوں کے پیچھے چھیے خفیہ پیغام کو جاننا بھی ضروری ہے۔فہرست بنائی جائے تو بیرایک درجن کے

وجال(ق)

قریب بنتی ہیں۔ایک دوغیرمشہور بھی ہیں جن کوہم آخر بیں ضمناً ذکر کریں گے۔اصل بحث کے آعاز سے پہلے چند ہاتوں کی وضاحت ضروری ہے:

(1) یے علامات یا ان کی شبیہ جہاں حقیقی یا قریب بہ حقیقت ہو، ہماری بحث اس سے بعض چیزوں میں خیالی یا وہمی طور پر قسمافتم فرضی شکلیں یا تصوراتی شبیہیں بن جاتی ہیں، جن میں حقیقت سے زیادہ قوت واہمہ کی کار فر مائی ہوتی ہے۔ یہ ہماری بحث سے قطعاً خارج ہے۔ یہ ہماری کی بات ہے کہ حقیقت سے آٹھیں نہ چرائی جا کیں اور وہم یا احتمال کی بنیاد پر کسی کومور دِ الزام بھی نہ کھہرایا جائے۔اعتدال اور میانہ روی ہی زندگی کے ہرموڑ پر سے یہ ویاد نیاوی سستے فظا ورسلامتی کی ضامن ہے۔

(2) سے علامات دوقتم کی ہیں: ایک تو وہ جوشیطان کے ساتھ ایسے خاص الخاص اندازیل مخصوص ہیں کہ ان کا کوئی اور مطلب بنما ہی نہیں، ان کا استعال کرنے والا بیعذر کرے کہ میں ان کی اصلیت اور پس منظر سے ناواقف ہوں تو اس کا عذر سو فیصد مقبول ہے کہ ان علامت یا نشانات کی حقیقت الجھے خاصے تعلیم یا فقہ لوگ بھی نہیں جانتے ، لیکن اگر وہ اس کی وفی اور ہو بی کر کے جان چیز انا چاہے تو وہ قطعام قبول نہیں ہو سکتی کہ کوئی لا کھ تا ویل کر بے ان کا دوسر اِ احتمالی معنی مصور نہیں ، مثلا: پہلی علامت جس میں ' بھیب الخلقت جانوروں' کی نقالی کرتی ہوئی شبید اور اس شبید کے سر پر سنہرا تان جی بیا شعبہ صحت کے موثو گرام میں سانپ ، یا سینگ ، کھو پڑی ، بڈیاں اور مخصوص پر اسرار ہند سے ۔ ایسی علامات کو مثا کر متبادل شناخت بنانا ، یاان کی طرف توجہ دلا کر انہیں بدلنا بہر حال ضروری ہے ۔

بوسری شم ان علامات کی ہے جن کی تاویل ممکن ہے۔ ان کے دوسرے مطلب بھی ہیں یا آئیس مطلب بھی ہیں یا آئیس مطلب کے بغیر بھی استعال کیا جاتا ہے۔ جیسے تکون، پنج گوشہ ستارہ یا ایسے آئیس مطلب کے بغیر بھی استعال کیا جاتا ہے۔ جیسے تکون بنتی ہے۔ بلاشبہ بیرعام استعال آئیس یزنی حروف ( e , 6 ) جن سے آئیس کیا جاسکتا کہ کے نقوش ،اشکال اور حمدوف ہیں۔ ان کی ایک مخصوص شکل کے علاوہ اصرار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بالیقین ہی شیطانی علامات ہیں یا ضرور ہی غلط مطلب میں استعال ہوتی ہیں۔ ایسا کرنا

ن المال ا

(3)000

خصوصاً غیرمغربی معاشروں میں اس بات پر زور دینا نا انصائی ہوگ۔ان مشترک اور جہم علامات کواکٹر ڈیزائنرکسی خاص مطلب کے بغیر آ رائٹی شکل بجھ کر ڈیزائن کر لیتے ہیں اور استعال کرنے والے بھی بے خیالی اور بے دھیائی میں استعال کرتے ہیں۔ ہمارے اس مضمون میں اس طرح کے لوگوں پر تعریض بھی ہرگز مقصود نہیں، چہ جائیکہ ہم الی تصریح کریں۔نیتوں کا حال جاننے والا اس پرگواہ ہے۔قارئین بھی احتیاط کریں۔افراط وتفریط سے بچیں ۔غیر واقعی اور فرضی بحثوں میں نہ الجھیں۔ نہ کسی کو بلا وجہ مور دِ الزام تھہرائیں۔ ہمیں فتنے کے خاتے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نیا فتنہ کھڑا کرے نئے مسائل میں الجھنا دانشمندی ہے نہ دین داری۔

(3) ان علامات کی طرح انہیں استعال کرنے والے بھی دوطرح کے ہیں: مغرب کے پچھادارے اور کمپنیاں بلاشبہ جان ہو جھ کرابیا کرتے ہیں۔ ان کے چلانے والے ان علامتوں کو اپنے مونوگرام یا پپیٹانی پرسجا کر شیطان کی مدوحاصل کرنے کے ساتھ دنیا کو شیطانی اثرات سے آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ امر یکا ویورپ میں بنی اسرائیل کے سامریت زدہ افراد اس مہم کو مقصد بنا کر چلارہے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اور کمپنیاں ناسجی میں اور دوسروں کی دیکھا دیکھی میسب پچھ کرتی ہیں۔ ان کو حقیقت کاعلم نہیں ہوتا، بلکہ اکثر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ آئی بے جاحر کت کی مرتکب ہورہی ہیں۔ لہذا ان کا ہم پرخت بنتا ہے کہ ہم انہیں حقیقت سے آگاہ کریں، نہ کہ پہلی مرتبہ ہی ان پراعتراضات کی لاٹھی لے کر برس پڑیں۔ اہل علم اور داعیانِ دین اور دیندار حضرات کو انسانیت کے لیے رحیم وشفیق ہونا چا ہے نہ کہ بدمزاج وغضب ناک۔

(4) زیرنظرتح بر میں شیطان اور دجال یا شیطانی علامات اور دجالی علامات ہم معنی اور ہم مطلب ہیں۔ ایک کے ذکر کا مطلب دوسرے کا تذکرہ ہے اور ایک سے منسوب علامت مطلب ہیں۔ ایک کے ذکر کا مطلب دوسرے کا تذکرہ ہے اور ایک سے منسوب علامت دوسرے کی پہچان ہے۔ قارئین کے لیے بیہ بات تشویش کا باعث نہیں ہونی جا ہے کہ کسی علامت کے شمن میں شیطان کا تذکرہ ہے اور کہیں دجال کی طرف وہی چیز منسوب کی گئی علامت کے شمن میں شیطان کا تذکرہ ہے اور کہیں دجال کی طرف وہی چیز منسوب کی گئی

\$175°

<u>رَجُال (3)</u>

ہے۔ اس کیے کہ بیصرف بڑے چھوٹے کا فرق ہے، ورندانجیل کی تصریح کے مطابق دجال کی ساری غیر معمولی قو توں کا راز بیہ ہوگا کہ شیطان نے اپنی ساری طاقتیں اسے سونپ دی ہول گی۔ اس لیے زیر نظر تحریر میں جب سی چیز کی ان میں سے سی ایک کی طرف نبیت کی جائے تو وہ دوسر ہے کے لیے بھی خود بخو دمجھی جائے۔ ان میں سے ایک تاریکیوں کی طرف بلاتا ہے تو دوسرا تاریکیوں میں پھنسانے کا جال ہے۔ ایک بنی آ دم کوجہنم کے گڑھے میں گرانا چا ہتا ہے تو دوسرا اس میں اس کا معاون اور دستِ راست ہے۔ کتاب وسنت میں دونوں سے اللہ کی پناہ چا ہے اور دونوں کے فتنے سے اپنی آ پ کو بچانے اور ان کے خلاف جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔

اب آ ہے! ان علامات کی فہرست شروع کرتے ہیں۔ ان کا پس منظر، ان کے پیچھے چھپا فلسفہ اور مثالیں تو ساتھ ساتھ و کر ہوں گی، البتہ ان علامات کو پھیلا نے کا مقصد اجمالاً ساتھ ساتھ اور تفصیلا آخر میں ذکر ہوگا۔ وہیں ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان پر اسرار علامات کی بھر مارا ور شیطانی نشانات کی بلغار کے سامنے بند کیسے باندھا جائے؟ ان کا توڑ کیسے ہو؟ اور ان کے شرسے بچنا اور بچانا کیونکر ممکن ہوسکتا ہے؟

ر ناتی تیت-/150روپ

#176°

## تاج زرت وحيوان عجيب

مهلی علامت-سنهرا تاج اور عجیب الخلقت جانور: م

تاج عرف عام میں شان و شوکت اور فخر و غرور کی شاہی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ خصوصا جب سونے کا ہوتو اسراف، کبرا ورغر ور و نخوت کا متکبرا نہ فرعونی اظہار ہے۔ جب مردکوسونے کی اعکوشی اور جیا ندی کے نگل کی اجازت نہیں تو تاج کی اجازت کیے ہوگی؟ خاص کرسونے کا تاج تو کوئی ایسا شخص یہن ہی ہیں سکتا جے آخرت میں عزت کا تاج پہننے کی اونی سی بھی خواہش ہو۔ ایک مسلمان کے لیے تو عمامہ ہی وہ خوبصورت، دیدہ زیب اور وقار وعزت کی بابرکت ویر نورعلامت ہے جواس کے لیے کافی ہے۔ جس چیز کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیند فریایا، زیب تن فریایا اور اسے "تاج" کہا، اس سے برط میکر سرکی زینت کیا ہو کتی ہے۔ جس چیز کو چناب نبی کریم صلی اللہ علیہ ہو کتی ہے۔ جس چیز کو چناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیند فریایا، زیب تن فریایا اور اسے "تاج" کہا، اس سے برط میکر سرکی زینت کیا ہو کتی ہے؟ مگر شیطان نے اپنے لیے اور اپنے چیلوں کے لیے جس چیز کو پیند کیا ہے، وہ فرعونوں ، دنیا پرستوں اور متنکبرین کی علامت ہے۔

کہی علامت اس کے سب سے بڑے آلہ کارکی ہے جے پوری دنیا کا بے مہار بادشاہ بنانے کے لیے شیطانی قو تیں پوراز ور لگارہی ہیں اور اس کے خروج سے پہلے اس کی مخصوص علامتوں کو کر ہ ارضی کے باشندوں کے لیے مانوس اور جانی پہچانی بنانے کی کوشش کررہی ہیں۔ آپ کوشایداس پریقین نہ آئے ۔۔۔۔۔معمول کے مطابق دکھائی دینے والی چیز وں کے بارے میں غیر معمولی باتوں پریقین آتا بھی نہیں ۔۔۔لیکن معمول کے مطابق نظر آنے والی چیزیں کسی عقلی تو جیہ اور فطری مناسبت کے برخلاف ہوں تو انسان سوچنے پر مجبور ہوہی جاتا جی چیزیں کسی عقلی تو جیہ اور فطری مناسبت کے برخلاف ہوں تو انسان سوچنے پر مجبور ہوہی جاتا ہے ہے۔ ہم آپ سے یہی اُمید رکھتے ہیں کہ آپ توجہ ولائے جانے کے بعد ایسے اجتماعی موضوعات پرغور وفکر سے لاتعلق نہیں رہیں گے ، جن کا سامنا پورے عالم بشریت کو ہے۔

F 778

<u>رَجَال (3)</u>

سنہرے تاج کی شیطان یا اس کے نمائندہ اعظم (دجال اکبر) سے کیا مناسبت ہے؟

تاج کے بنچے بیناما نوس فتم کی نا گوار حیوانی شبیہ کیا ہے؟ اس کو دونوں طرف سے سہارا دینے والے تین تین جانوروں سے مرکب فرضی حیوان کس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے سر پر تاج ہوگا؟ ان سب چیزوں کا پس منظر سمجھنے کے لیے ہم ''ساویات' اور' دجالیات' دونوں سے مددلیں گے۔انجیل کی آخری کتاب' بیو حناعارف کا مکاھفہ' میں چند آیات ایسی ہیں جو تاج کے علاوہ ان عجیب الخلقت جانوروں کی حقیقت سے بھی پردہ اُٹھاتی ہیں، جنہوں نے اس شبیہ کو دونوں طرف سے تھام رکھا ہے، جن کے سر پرتاج دھراہے۔اس کتاب کے شروع میں ہے:

''ییوع مسیح کا مکاشفہ جواہے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہا ہے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضروری ہے۔''

اس مکاشفہ میں سات فرشتوں کے تذکرے کے بعد شیطان کے بارے میں جواللہ کے نیک بندے یوخا عارف کو''کشف' کی حالت میں اڑ دھا جیبا نظر آتا ہے، کا تذکرہ ہے۔ شیطان کے تذکرے کے متصل بعد دجال کا تذکرہ ہے جو سمندر سے نکلتے حیوان کی شکل میں اس وقت کی نیک ہستی یوحنا عارف کو مکاشفہ کے دوران دکھایا گیا۔ یا درہے کہ دجال کا مسکن سمندر میں ہے اوروہ'' نیم انسان ، نیم حیوان ، نیم جن' فتم کی دوغلی مخلوق ہے۔ بہال کا مسکن سمندر میں ہے اوروہ'' نیم انسان ، نیم حیوان ، نیم جن' فتم کی دوغلی مخلوق ہے۔ بہا گیا۔ یا درہے کہ بہال کا مسکن سمندر میں ہے اور وہ' نیم انسان ، نیم حیوان ، نیم جن' فتم کی دوغلی مخلوق ہے۔ بہال کا مسکن سمندر میں ہے اور وہ' نیم انسان ، نیم حیوان ، نیم جن' فتم کی دوغلی مخلوق ہے۔

''اور میں نے ایک حیوان کوسمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔اس کے دس سینگ ورسات سر تھے اور اس کے سینگوں پر دس تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام کھے ہوئے تھے۔اور جوحیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندو ہے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے اور سنہ برکا سا۔اور اس از دھانے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور اپنا بڑاا ختیا راسے دے دیا۔اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کا ری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہوگیا اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے چھے ہولی۔ اور چونکہ اس از دھا

¥178÷

دُنِال (3)

نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اڑ دھا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی ہے کہہ کر پرستش کی کہاس حیوان کی مانندکون ہے؟ کون اس سے لڑسکتا ہے؟ اور بروے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔'[مکاشفہ: باب 13، آیت 2 تا8، نیاعہدنامہ: ص 251]

ان آیات میں کئی باتیں غور کرنے کی ہیں۔حیوان کے سریر کفر کے نام ( یعنی اقوام متحدہ، پور بی یونین، جی سکس ، جی ایٹ یا مغربی مما لک کے '' ناٹو'' جیسے کسی اتحادییں شامل ممالک کے نام ) درج ہونا،ا ژ دھا (یعنی ابلیس) کی طرف سے اپنااختیاراس حیوان کو دینا، اس حیوان کی طرف سے اپنی اور اژ د ہا کی برستش کر دانا ، کفریکنے (لیعنی حجوثی خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے) کے لیے اس کو ایک منہ ملنا، [سریر زخم کاری لگنے سے شایداس کا ایک آ نکھے ہے محروم ہونا مراد ہے ، واللّٰداعلم بالصواب] اس کی شعبدہ بازیاں دیکھے کرلوگوں کا پیہ کہد كراس كے چيچھے چل برانا كهاس حيوان سے كون لاسكتا ہے؟ وغيرہ وغيرہ ..... بہت ى چیزیں الیمی ہیں جو''ا حادیث الفتن''اوران کی عصری تطبیق سے شغف رکھنے والوں کے لیے فکر کے بہت ہے دریجے کھولتی ہیں الیکن ہم یہاں صرف اس حیوان کی شکل وصورت اور اس کے تاج بر توجہ دیں گے کیونکہ شیطان کی آلہ کار د جالی قو توں نے اس پر غیرمحسوں طریقے ہے اتنی توجہ دی ہے کہ اس کی شبیہ بہت ہی چیز وں پر شیطانی علامت کے طور پر د جال کی آمد سے پہلے اس کے لیے ذہن سازی کے حوالے سے موجود ہوتی ہے۔اس علامت کی تشہیر میں سب سے زیادہ حصہ ''برکش کالج آف ہیرالڈری' British College of) Heraldry) کا ہے۔ یہ برطانیہ کا قومی ادارہ ہے جوسر کاری افسران اور ملاز بین کے لیے وردیاں ڈیزائن کرتا ہے۔اس نے اپنی گزشتہ کئی صدیوں کی تاریخ کے تناظر میں''رائل کوٹ آف آ رمز' ڈیز ائن کیا ہے۔اس میں وہ شبیہ ہےجس کے سر پر تاج اور جس کے دائیں جانب گھوڑ ہے کی شکل کا اور بائیں جانب شیر سے مشابہ جانورنظر آتا ہے۔ بی شبیه برطانوی افسران کی ورد یوں ، شاہی اداروں اور تعلیمی جامعات کے مونوگرام

ريا تي تيت -/150 س پ

ے جوتی ہوئی سکریٹ سے بیکئوں اور شراب کی بوللوں پرآن بیکی اور یہاں الیمی جمی کہان کی پیچان بن تن بی ۔ پیزاس نامانوس 'شبیہ' کے خلامیے سے طور پر 'متاج'' کومختلف اواروں ت مونو ترام اور تمینیوں کی معنوعات کے ذریعے ''رائل آرٹ''،''کنگ استائل'' اور من منافزان ورانتی من کا نام و ہے کر پھی<u>اا یا اور عام کیا حمی کہ جمارے ہاں کی بیکریو</u>ل، جٹہ رواں اور معلیمی اداروں کوتو رہنے و پیچیے ، بعض مسلم مما لک کے اداروں جو بھی نہیں ،سر کاری تيه: ئه مونوگرام يرتجى بغير ويج تسجيز "سنبرا تاج" انتش كرنا شروع كرديا گيا\_مثلا: راقم ئے۔ اسٹے اس وقت ایک برادرا سلامی ملک کے ''دمخکمنہ امنِ عام'' کامونوگرام موجود ہے۔ اس کے بچے میں آئکھ کی شبیداور اس شبیہ کے مین او پرسنبرا تاج ہے۔ بیقش اس ا دارے کی کا زیواں پر بھی ہیت ہے اور حج وعمرہ کے زائزین اسے عام ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ یبال بادشاہی نظام ہے۔ بیتاج بادشاہت کی علامت ہے، کیکن سوچنے کی بات رہے کہ اس اسلامی مملکت کے بادشاہ تو تاج پہنتے ہی نہیں ، اور حربین سے تا جدار صلی اللہ علیہ وسلم ئے تو سنبرا تات (جو ظاہر ہے سونے کا ہے اور سونا مرد کے لیے ممنوع ہے) پہننے کی اجازت ی نتیں دی ، تو است سرکاری مونوگرام میں لگا ناغفلت کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے؟ غفلت تو سی سے بھی ہوسکتی ہے۔اس پر کوئی ملامت نہیں۔البتہ توجہ دلائے جانے کے بعد غلطی پر اسرارا چھی بات نبیس پیلیس مان لیا کہ اس برا در ملک میں بادشاہت کا نظام ہے اور تاج باوشادت کی علامت ہے، کمیکن پھراس بات کا کیا جواب دیا جائے گا کہاسی قابل احترام ملك كايك اوراداري الدفاع المدني " (شهرى دفاع) كے مونوگرام ميں جزيرة نمائے عمر ب کے وسط میں تکون همت ہے۔اس تکون کی بہاں کیا مناسبت ہے؟ عرب بھائیوں ت میڈیکل اسٹوروں میں جن کا نام''صیدلیہ'' ہوتا ہے، سانب کی شبیہ لازمی نمونے کے شور ہے ، وجود: وتی ہے۔ مانپ کا دوااور شفا کے شعبے سے کیاتعلق؟ بات ` سنہرے تاج ' کی ہور ہی تقی کہیں کہیں تو اس کی فقط شبیہ ہوتی ہے۔ جیسے شیل، في النبو واور والز كولو ميس، اس كويقيني طورير تاج كهنامشكل هيه، كيكن كهيس كهيس واضح 射180

طور پر'' تاج''ہی ہوتاہے، جوشیطان اکبر کی طرف سے عالمی بادشاہت کے لیے نامز دوا حد امیدوار'' د جال اعظم'' کی بے بنیاد بادشاہت کے قیام کے لیےلوگوں کے ذہن ہموار کر کے ان میں د جال کی انسیت کا پیج بونے کے لیے قسمافتیم شکلوں میں پھیلا یا جا تا ہے۔ آ یہ نے بلیک واٹر کے مونوگرام کوغور ہے دیکھا ہے۔ یہ چینے کا پنجہ معلوم ہوتا ہے، کیکن در حقیقت اس پنج کو تاج کی شکل دے کر بینوی دائرے میں دکھایا گیا ہے۔خصوصاً ان تجارتی یا تعلیمی اداروں میں جوہوتے تو مشرق کے باسی اور ذات کے جٹ ہیں، کیکن انہیں " شاہی محل"،" شاہی بیکری"،" شاہی طعام گاہ" غرض کہ ہر چیز کو" رائل میڈ" بنانے یا '''کولڈن کراؤن'' کے سائے تلے پنیتا ہوا دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا دیکھی اور رواروی میں شاہوں کی بیروایت فٹ یاتھیوں نے سجانی شروع کر دی ہے۔اس عاجز کو تلاش کرتے کرتے ایسے مغربی ادارے کا مونوگرام بھی ملاجو ''تھری ان ون' کا نمونہ تھا۔ لعنی اس میں تاج کا ڈیز ائن اس طرح بنایا گیا تھا کہ دائیں بائیں دوسینگ بن جائیں ، زیج میں دوسانپایک عصاہے چمٹے ہوئے ہوں۔ بتایتے "برادری" نے کوئی کسرچھوڑی ہے؟ غور کیا جائے تو تاج کی شبیہ ملکہ برطانیہ سے توجڑتی ہے کہ اس کی شاہی کری میں تخت داؤدی جڑا ہوا ہے، عجیب الخلقت جانوروں کی حیوانی طاقت سے فائدہ اُٹھانے کا وہم برطانوی سرکار ہے میل کھاتا ہے کہ اس نے خون آشام حیوانوں کی طرح بوری دنیا کے وسائل چوہے ہیں، کیکن ان دونوں چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں ہے کوئی تعلق نہیں ہونا جا ہیے۔انہیں فرعونی تا جول کی جگہ رحمانی عماموں کورواج دینا جا ہے۔ابیخ دل میں بھی،اییخ سر پر بھی اوراینے معاشرے پر بھی۔اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی ہے اور شیطانی اثر ات کا خاتمہ ہوتا ہے۔

### اكلوتى أنكهاور تكون

دوسری علامت-اکلوتی آنکھ:

حدیث پاک کی سب ہے متند کتاب بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' میں تہمیں وجال کے بارے میں آگاہ کرنا چا ہتا ہوں۔ و نیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آگاہ کرنا چا ہتا ہوں۔ و نیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو وجال کی آمد اور اس کے شرسے محفوظ رہنے کے حوالے ہے خبر وار نہ کیا ہو، لیکن میں تہمیں ایسی بات بتا تا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ بات ہے کہ وجال کی ایک آئھ ہوگی اور اللہ کی ایک آئھ ہیں۔''

(صحیح بخاری، کتاب الانبیاء:1 /47)

ایک آکھ والا ہونا سخت عیب ہے، لیکن وجال اس فتیح عیب کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرنے سے نہیں شرمائے گا۔ چونکہ جھوٹ اور فریب اس کی سرشت میں شامل ہے، اس لیے وہ اینے خروج سے پہلے اپنے چیلوں کے ذریعے اکلوتی کانی آکھ کو دوآ تکھوں کے نشلے حسن وہ اینے خروج سے پہلے اپنے چیلوں کے ذریعے اکلوتی کانی آکھ کو دوآ تکھوں کی بہنیت سے زیادہ حسین، دوآ تکھوں کی طافت سے زیادہ طافت ور اور جڑواں آتکھوں کی بہنیت اکلوتی آکھون کے لیے اکلوتی آکھوں نے الکلوتی آکھون نے دواور جڑواں آتکھوں کی بہنیت الکلوتی آکھون نے الکلوتی آکھون نے دواور جڑواں آتکھوں کی بہنی اسے تیسری آتکھ (Third Eye) کانام آکھود نیا بھر میں متعارف کروایا جارہا ہے۔ کہیں اسے تیسری آتکھ (All Seeing Eye) کانام دیا جاتا ہے، کہیں سب چھود کھنے والی آتکھ (کا قب دیا جاتا ہے، جو کما نڈ اور کنٹرول کی رہ کھورتے رہنے والی 'میسونک لارڈ کی آتکھ' کالقب دیا جاتا ہے، جو کما نڈ اور کنٹرول کی معلمت ہے۔ طافت اور بھیرت کا مرکز ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بدنما چیز طافت، ذہانت اور نا قابل مگلست قوت کی علامت بنادی جائے گی۔ بچوں کے کارٹون ہوں یا اخبار کے اشتہا رات، کمیسوٹر کے گرا فک ڈیز اگن ہوں یا فلموں، گانوں کی ڈیز ، رسالوں کے سرورق، ویڈ یو گئر

**182** 

ر عاتی تیت -/150روپ

وَقِال (3)

ہوں یا ٹی وی پر وگرام ، آپ کو بی<sub>ا</sub>آ نکھ<sup>م</sup>تعلقہ یا غیرمتعلقہ جگہوں پر بلکہ بغیر*کسی تع*لق اورمناسبت کے دکھائی دے گی۔ملٹی بیشنل کمپنیوں کے مونوگرام میں تو ڈیز ائٹرز کو گویا اس کے علاوہ کوئی ڈیز ائن سوجھتا ہی نہیں ،ان کی مرغوب ترین آ رائشی علامت یہی اکلوتی آ نکھے ہے،اور کیوں نہ ہوکہ بیکپنیاں جس سرمابیداراورسرمایہ پرست قوم کے ہاتھ میں ہیں،اس کے نزد کیا تھ کا بینشان ' اکلوتے الوہی مرکز' کی علامت ہے ، جوایک نے اور عالمی سیکولر نظام Novus) (ordo Seclorum کی چوٹی کی طاقت ہے، جو گمنام اور وحشت ناک دورا فتادہ اور ویران سمندری جزیرے میں مقید ہے، لیکن اس کے متعلق ہمیں باور کروایا جارہا ہے کہ وہ بلندی پررہ کر چوکسی سے سب کی نگرانی کررہی ہے۔اس کی کراہیت اورنفرت کوختم کرنے کے لیے مختلف بھونڈی حرکتیں کی جاتی ہیں۔مثلاً:مختلف مقبول شخصیات،ادا کاراور کئی ماڈلز کی الی تصویریں لی جاتی ہیں،جس میں ان کے بال ان کی ایک آئکھ کو چھیائے ہوئے ہوں اور زلفوں کے گھنے سائے سے نیچ کر اُنجرنے والی ایک آنکھ حسن کا استعارہ بنی ہوئی ہو۔ ہیئر اسٹائل کے غیرشرعی فیشدوں میں تو گو یامحبوب کی زلفیں دراز ہوتے ہی اس کی ایک آئکھ غائب ہوجاتی ہے۔ پچھمقبول عوام شخصیات کی تصاویر ایک طرف سے (ون سائیڈ ڈ) لے کرانہیں رسالوں کے سرورق پر جھایا جاتا ہے۔ پرندوں اور حیوانات،مثلاً: امن کی آشا ''فاختهٔ' یا جارحانه طافت کی علامت''عقاب'' کی الیی تضویریا آرٹ ورک بنایا جا تا ہے، جس میں وہ ایک طرف د مکھ رہے ہوں اور ایک جانب سے ان کی صرف ایک آئکھ نظر آ رہی ہو۔امریکا کے بیشتر سرکاری اداروں کے مونوگرام میں عقاب موجود ہوتا ہے اور چونکہ یہ عقاب ایک طرف دیکھر ہا ہوتا ہے، لہذا خود بخو دیک چیثم ہوتا ہے۔ کبوتر اور فاختہ کی ایسی شبیہیں تو شارنہیں کی جاسکتیں جو'' تجریدی آرٹ'' کے نام پر بنائی جاتی ہیں اور ان میں صرف ایک آنکھ دکھائی جاتی ہے۔ بیصرف آرٹس کونسلوں میں نہیں ہوتیں ، بسوں ، کو چوں اور ٹرکوں کے "شرانسیورٹ آرٹ" بربھی بکٹرت ہوتی ہیں۔ نی شرٹ، بی کیب اور گلاسوں پیالوں میں بھی ایک آئکھ والاعقاب آپ کو بجاو بے جاملے گا، جودا ئیس مایا ئیس طرف دیکھنے

**≨183**¢

رعایتی قیت-/150روپ

کے باعث غیرمحسوں طور پریک چیٹم جارجانہ اور قہرانگیز حیوانی طاقت کا نشان ہے۔ بلیک واٹر کے مونو گرام کودیکھیے۔اس میں آئکدے کے اندر چیتے کا پنجہ ہے۔ بیاس شکل میں بنایا گیا ہے کہ وہ شیطانی جاج معلوم ہوتا ہے۔ گویا کہ خباشت در خباشت ہے۔'' ویژن'' کالفظاتو اتنی بری طرح استعال ہواہے کہ اکثر و بیشتر اس کے''O'' میں آنکھ ضرور بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس مضمون کے شروع میں سونی ایر پکسن کے مونوگرام کا ذکر ہوا۔اس میں موجودہ آئکھ گلوب کی شکل کی ہے۔اس پر بردہ رکھنے کے لیےاس کے پیج میں سے ایک لہر گزاری گئی ہے، لیکن یا کستان میں پیٹیرول اور گیس کی ایک نئی ممپنی لانچ ہوئی ہے جس کا مونو گرام ہی گول سبز دائر ہ ہے۔ شخصتے پراُ بھرا ہوا گول سبز دائرہ۔متندروایات کےمطابق دجال کی ایک آ نکھ سبز شخصتے جبیسی ہوگی۔ (منداحمہ بن صنبل: 183ء 21 ومجمع الزوا کد:337\1 ، الثاریخ الکبیرللأ مام البخاري: حدیث:1615) اس شیشے میں روشنی جیسی چمک بھی ہوگی \_ کیونکہ دوسری حدیث میں اسے حیکتے ستارے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ان ساری کارر دائیوں کی بدولت انسان ایک آنکھ سے ہرطرح مانوس ہوتا جارہا ہے۔ آپ کواگر اس امر میں مبالغہ محسوس ہوتو آپ نيث ير جلے جائيں اور''شيطاني آئکو' يا''اکلوتي آنکھ دالےلوگو' جبيها کوئي لفظ لکھ ديجيے۔ آپ کواتی ہے شار شبیبیں اور ایسے ایسے اداروں کے لوگود یکھنے کوملیں گے کہ آپ کواس تحریر میں بیان کیے گئے اکتثافی نکات مبالغے کے بجائے حقائق سے کم معلوم ہوں گے۔ پچھ مثالیں ہم چوتھی علامت'' تکونی آئکھ''میں بھی دیں گے۔

سیقوایک پہلوہوا۔ یعنی 'حقیقی آئی' کی مختلف شکلوں کا۔ اب دوسرے پہلوگی طرف آتے ہیں۔ تشہیری ادارے مختلف اداروں اوران کی مصنوعات کی تشہیر کے لیے گول یا بیضوی دائر ہے کوئز مین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آرٹسٹ اور آرٹ ماسٹر دائرہ یا نیم دائرہ کو تزکین کا بہترین ذریعہ بیجھتے ہیں۔ چیومیٹریکل اشکال کی اس جمالیاتی خصوصیت کو کام میں لاتے ہوئے دجالی تو تیں اسے گمنام مقام میں پوشیدہ ماورائی طاقت اور' تباہی کے دیوتا' کی مایاں ترین علامت کی شبیہ کے لیے استعمال کررہی ہیں۔ آپ ایے گردوپیش پرنظر رکھیں تو مایاں ترین علامت کی شبیہ کے لیے استعمال کررہی ہیں۔ آپ ایے گردوپیش پرنظر رکھیں تو

s184

آپ نوٹ کریں گے کہ بیعلامت اخبار، چینلز ،اشتہارات ،سائن بورڈ ز ،لوگو،مونوگرام وغیرہ میں اس کثرت سے ہے گویا دنیا کو' ایک آنکھ والے دیوتا'' کی نگرانی کا بھر پور تاثر دیا جارہا ہے۔کوئی شک نہیں کہ بیتا تر باطل ہے۔اللّٰہ رب العالمین کے سواکوئی نہیں جو ہر جگہ موجود ہو۔ ہرجانداراور بے جان کا نگران ہو۔ ہراد تیٰ یا اعلیٰ مخلوق کا راز ق ومہر بان ہو۔اکلو تی آئکھ والے جھوٹے دعوے دار کی بیاو قامت نہیں کہ وہ ساری دنیا کواپنی نگرانی میں لے سکے۔اس کے سیطلائث، اس کے خفیہ کیمرے،اس کے لیے جاسوی کرنے والے 'جتاس' یا''حتاس اداریے''،معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ بننے والے''نادر'' اور''غیر نادر''ادارے سب دھرے رہ جائیں گے اور حاکمیت اعلیٰ ایک وحدۂ لانٹریک کی ہوگی جس کی نا قابل شکست خدائی ازل سے ہے اور ابدتک رہے گی۔

تىسرى علامت-تكون:

ر پاضی اور جیومیٹری میں مثلث کی بحث میں دومعلوم زاویوں اور ضلعوں' سے '' نامعلوم زاو بوں اور ضلعوں'' تک رسائی بڑی دلجسپ مشق سمجھی جاتی ہے۔انجینئر ز اور کار بگروں کے زیرِ استعال'' پرکار اور گنیا'' دو ایسے اوز ار ہیں جو پیائش نایے، درست زاویے قائم کرنے اورخطوط و دائر وں کوستقیم حالت میں رکھنے کے لیے سکہ بندآ لات ہیں۔ مستری لوگ کہتے ہیں''جو چیز گنیا میں ہے وہ درست ہے، بَد گنیا چیز درست نہیں ہوسکتی۔'' ہیکل سلیمانی کے معمار تغمیر کے وفت انہی اوزاروں کوستون کھڑا کرنے اوران ستونوں پر محرابوں اور چھتوں کا وزن تقتیم کرنے کے لیے مثلث کے قوانین سے کام لیتے تھے۔ ہیکل کی تغمیر میں انسانوں کے ساتھ جنات نے بھی حصہ لیا تھا۔اس تغمیر کی تگرانی اللہ کے سیج نبی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے انسان وجنات کوان کے تابع کر دیا تھا۔ایک قول کے مطابق د جال اس دور کی پیدادار ہے۔اس کی مال''جنّیہ''تھی یعنی جنات کی نسل سے ایک مؤنث فرد۔ آپ آں محتر مہ کو بھوتی یا چڑیل بھی کہہ سکتے ہیں جو اس کے باپ یہ عاشق ہوگئی۔[ملاحظہ ہو: برزنجی ، علامہ محمد رسول ، الاشاعة لأ شراط الساعة ،

ص:17: "كَانَتْ أُمُّهُ جَنِّيَّةً، فَعَشَقَتْ أَبَاهُ، فأُولَدَتْ لَهُ شِقًا. " الْمُهَامَّوْجِهِ فرما تیں کہ شق نامراد کے بعد نکاح بامراد کا تذکرہ ہیں ہے۔ فَعَسْفَ فَ اور فَولَدَ فَ میں بھنے کی کڑی غائب ہے۔ اعشق مجازی اپنی جنس سے ہوتو بھی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔خلاف جنس سے ہوتو کیا کچھ نہ کرے گا؟ خاک کا آتش سے جوڑ ہی کیا ہے؟ ایک بچھی جاتی ہے، دوسری بڑھکوں پر بڑھکیں مارے تو بھی چین نہآئے۔فقہائے کرام نے لکھا ہے كەنكاح كے جواز كے ليے فریقین كاايك ہى نوع ہے ہونا شرط ہے۔خلاف جنس ونوع ہے نكاح نهيس ہوتا۔مثلاً: انسان اور جنات دوالگ الگ مخلوقات ہیں اورخشكی میں بسنے والا انسان اوریانی میں رہنے والا انسان یا جل بری دوالگ الگ نوع ہیں۔ان کا باہمی نکاح جائز نہیں۔( دیکھیے: شامیہالمعروف ردالحتار:ج3مس3) جب جناتی عاشقہ نے اپنی خفیہ طافت کے بل بوتے پرانسانی معثوق کورام کرلیا تو خاک وآگ کے اس ناجائز امتزاج ہے "احرم الحرام"، "شرالشرور" اور" افتن الفتن" يعني جناب دجال اكبرنمودار هوئے۔ دوسرے قول کے مطابق میر حضرت آ دم وحضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے کی پیداوار ہے۔اس کیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے" أندره نوح والنبیون من بعده" (باب حجة الوداع، رقم الحديث: ٢٠٤٤) جس چيز سينوح عليه السلام اور بعدك ا نبیاء علیہم السلام ڈراتے رہے، اس چیز کوان کے دور میں موجود ہونا چاہیے۔ایک دوسری صديث مين ارشاد ب: " مابين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. " (صحيح مسلم، باب قصة الجساسة، رقم الحديث: ٢٩٤٠) '' حضرت آ دم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے درمیان وجال سے بردی مخلوق نہیں۔'' توجہ رہے کہ اس روایت میں د جال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ، کے بجائے د جال سے بڑی یعنی لمبي عمر كى كوئى اورمخلوق نہيں ، كاذكر ہے۔ والله اعلم بالصواب.

جادو برشخفین کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر جائز روحانی عملیات میں ناجائز سفلی عمليات كوخلط كرديا جائة ووطلسم وجود مين آجا تا ہے۔ بعنی خيروشر كا ايبا گھما وَحجرلوجس

رعاین تیت-/150روپ

رتال (3)

کی کوئی توجیہ نہ کی جاسکے۔جیسا کہ سامری جادوگر نے حضرت جریل علیہ الساام ک گھوڑ ہے کے قدموں تلے سے مٹی لے کر بچھڑ ہے کے بت میں پھینک دی نوطاسمی ڈ جمانچہ وجود میں آگیا تھا۔سونے کا بے جان بچھڑالیکن آ واز دیتا تھا جا ندار ہے زیادہ زور دار۔ نام لوگ جب اس راز کونہیں سمجھتے تو ضعیف الاعتقادی ان کونٹرک اور تو ہم برئتی تک لے جاتی ہے۔ د جال جب انسان وجن ، خاک وآتش کے ملاپ سے پیدا ہوا تو اس میں نیم انسانی اور نیم جناتی صلاحیتیں وجود میں آگئیں۔اوپر سے غضب بیر کہ خبیث شیاطین اس کی مدد کرتے اورطرح طرح کے محیرالعقول کام اس سے کروالیتے تھے۔اس برخلق خدافتنے میں بڑنے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے قید میں ڈال دیا۔ (حوالے کے لیے درج بالا ماخذ ملاحظه و: "وَكَانَىتِ الشَّيَاطِيُنُ تَعُمَلُ لَهُ الْعَجَائِبَ، فَحَبَسَهُ سُلَيْمَانُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَلَقَّبَهُ الْمَسِيْحَ".) اب جب الله تعالى كى مرضى موكى تو فتنوں کے زور کے دور میں بیفتنوں کا فتنہ نمودار ہوگا۔اس کے مقید ہونے کے بعد شیاطین نے لوگوں کو بیر با ورکرایا کہاس کی ساری طافت جادومیں مضمرتھی، بلکہوہ یہاں تک چلے گئے كهمعاذ الله حضرت سليمان عليه السلام كوانسانوں اور جنات سے كام لينے كى جوقدرت الله تعالیٰ کی طرف ہے عطا کی گئی تھی ، وہ بھی خدانخواستہ جادوئی عملیات کے بل بوتے پڑتھی۔ ان کے برو پیگنڈے کے مطابق ہیکل کے معماراسی جادو کے بل بوتے پراونچے اونچے ستونوں پر بڑی بڑی محرابیں بناتے تھے۔ بڑے بڑے چٹان نما پتخروں کوروئی کے گالوں یا یروں سے بھرے ہوئے تکیوں کی طرح اُٹھا کر بلندی تک لے جاتے اورایک دوسرے کے او پر جمادیتے تھے۔جھوٹ کے اس پلندے کے مطابق مصر کے اہرام میں بڑے بڑے جناتی سائز کے پتھراسی جادوئی تسخیر کے ذریعے ایک دوسرے پررکھ کر تکون کی شکل میں مصنوعی بہاڑ کھڑے کرنے کے لیے استعال کیے گئے۔ بیسب شیاطین کا کفر ہے۔ اس کفر کے مطابق تکون ، برکار اور گذیا'' آزاد جادوئی معماروں'' کی ظاہری علامتیں ہیں اور ان کی باطنی قوتیں جادو کے وہ جنتر منتر ،ٹو نے ٹو سکے بقش وزائیے ہیں جو کسی قدیم نسخے میں درج 1187s

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



دَ<del>قِال (3)</del>

ہیں۔ بیہ قندیم نسخے کہاں ہیں؟ کسی خزانے بھرےصندوق میں وقن ہیں یامتبرک اسرائیلی آ ٹارِقدیمہ کے ساتھ کم ہو چکے ہیں یا''علم قبالہ''(اس کا تلفظ'' کبالا'' بھی کیا جاتا ہے) کے ماہریہودی سفلی عاملوں کے یاس محرز ف حالت میں سینہ بہسینہ چلے آرہے ہیں۔ جتنے منہ اتی با تیں۔ جتنے کا لے جھوٹ اتن کمبی زبانیں۔ بیسیوں تا دیلات اور فرسودہ جوابات ہیں جواس موقع پریہود کے جھوٹ کے عادی علائے سوء کرتے ہیں۔جھوٹ کو پیج بنانے کے لیے جتنی بھونڈی تاویلیں ڈھونڈی جاسکتی ہیں،تقریباسب ہی گھڑی گئی ہیں اور چونکہ جادو ئی عملیات کا قدیم مجموعہ سے پاس نہیں، نہ ہوگا، کیونکہ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا ہی نہیں ،اس لیے پچھ ظاہری علامات پر گزارہ کرنے کے لیےانہیں جاووئی اثرات کا حامل قرار دے کر دنیا میں جاہجا بھیلا یا جار ہا ہے۔ان علامات میں''مثلث'' یعنی تکون فہرست کے اوپر والے سرمے پر آتی ہے۔اس کے پیچھے چھپی'' وجّالی سر ی''روایات کولوگ نہیں جانة، اس ليے بيينوي آئکھ يا سەخىلى تكون ۋېزائىزوں اور آرشىثوں كا بېندىدە امتخاب ہے۔ آج کل آپ تکون کی ایک خاص شکل کو جا بجا دیکھیں گے۔ بیتین تیر ہیں جو تکون کے تین ضلع کے طور پر ایک دوسرے کی دم کے پیچھے مثلث کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔کوئی ضروری نہیں کہ بیڈیزائن بنانے اور چھاہینے والے حضرات اس علامت کی مقصدیت سے آ گاہ ہوں۔ ہمارا گمان یہی ہے کہ ان کی اکثریت تکونی ڈیز ائن کوسو ہے سمجھے بغیر بہت سی الیی کمپنیوں یاا داروں کے مونوگرام میں بھی ڈال دیتے ہیں جن کااس شیطانی سلیلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔نہ وہ اس د جالی علامت کی تر و بچے سے کوئی دلچیسی رکھتے ہیں۔ آپ کواس بیان میں مبالغہ یا شدت احساس نظر آئے تو جلدی میں کوئی فیصلہ نہ سیجیے۔ ا یے گر داگر دغور شیجیے۔موٹر و بے پر تکون کے بچ میں کیمر ہ نصب ہوتا ہے اور نیجے لکھا ہوتا ہے: '' کیمرے کی آنکھآ پ کو دیکھ رہی ہے۔' مجھے خدشہ ہے کہ سنفتل میں '' کیمرے کی آئکو' کی جگہ' اکلوتی آئکو' لے لے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کیمرے کی ایک ہی آئکھ ہوتی ہے، کیکن عرض ہے کہ وہ تو گول ہوتی ہے، تکون نہیں ہوتی ۔ تکون میں مقید اکلوتی آئکھ جو

رعایتی قیت-/150روپ

**§188**₹

(3) - 16-

رویشانیاں بھمیبر تی ہے، بیر مختلف امر کبی اداروں کے مونوگرام میں بلاور بہانصب نہیں ہوتی۔ امر ایکا جیسے ترقی بیافتہ ملک کے سرکاری اداروں کے موٹو گرام میں کوئی چیز اشنے تکراراور تشاسل ہے بلاسبب تو نہیں ہوسکتی ۔ بیہ برمودا تکون میں مقیدا یک آئکھ والے دیوتا کا علامتی استعارہ بھی تو ہوسکتی ہے۔ آ ب کواس بات پریقین نہ آ نے گا الیکن ہم آپ کو بیبیں کہیں گے کہ یہودی فلم ساز کمپنیوں نے اسے گانوں اور فلموں کے ٹائٹل پرنصب کرنے سے لے کر اہرام کی شکل میں تعمیر کروہ عمارات کی شکل میں ایک مہم کی طرح پھیلایا ہے۔ بیعمارات امریکا و بورپ میں بھی ہیں، دبئ میں'' وافی شاپٹک مال'' کیشکل میں بھی،اورعرض کرنے کی اجازت ہوتو بتائے دیتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بنی شردع ہوگئی ہیں۔آپ ہم سے اس کا ثبوت طلب کریں گے۔ آپ کوحق ہے کہ ضرور طلب کریں الیکن آپ الیمی چیز کا ثبوت اس عاجز ہے طلب کر کے کیالطف اُٹھا سکتے ہیں جو جا بجاا پنا ثبوت آپ کوخو دویتی اور ا پنا آ ب منواتی ہے۔ بیم ریجس دن لکھی ،شام کواحسٰ آباد کےسائٹ اریا کی طرف چہل قدمی کے لیے نکلے تو'' بینک الحبیب' کے ساتھ ہی تکونی عمارت کا جدیدترین ڈیز ائن ہماری توجہ اپنی طرف تھینچ رہاتھا۔ا گلے دن پی آئی ڈی سی کے پاس سلطان آباد کے بل کی تمریر ہنچے تو سامنے ایک عمارت کی چوٹی پرتکونی اہرام سب سے اوپر تعمیر کیا گیا نظر آر ہاتھا۔خیر! آ پان سب چیزوں کوشلیم نہ کرنے کاحق رکھتے ہیں،لیکن ہم آپ سے زبردسی اپنی بات منوا نانہیں جا ہتے۔ہم اس کے ثبوت میں کئی درجن سے زیادہ تکونی آئکھ والی ان تصاویر کا حوالہ بھی نہیں دیں گے جوا مریکا و بورپ میں مقیم سلمانوں نے جمع کی ہیں اور میرے لیپ ٹاپ میں اس وفت موجود ہیں۔ہم شیطان کے پوجا گھروں سے لے کرویٹی کن شی میں ٹاپ میں اس وفت موجود ہیں۔ہم شیطان کے پوجا گھروں سے لے کرویٹی کن شی میں بیٹھے صلیب کے محافظ پوپ صاحب کی نشست گاہ کی بیٹتی دیوار پرنصب اس علامت کے پیچھے جھپے راز پربھی اصرار نہیں کریں گے۔ہم آپ سے میر بھی نہیں کہیں گے کہ آپ نیٹ پر پیچھے جھپے راز پربھی اصرار نہیں کریں گے۔ہم آپ سے میر بھی نہیں کہیں گے کہ آپ نیٹ پر جائيں اور پھر''شيطانی مثلث'(Satanic TryEngle) کالفظ لکھوریں،آپ کوجواب میں خو دمغرب کے غیرے کے افراو کی جمع کردہ جومعلومات ملیں گی اس میں پیشیطانی مثلث میں خو دمغرب کے غیرے کے ا رمائي تيت-/150/- پائي تيت-/150 \$189

(ق) <u>المان</u>

سیر و اس مختلف شکلوں میں دکھائی دے گی۔ ہم آپ ہے ہے ہی نہیں کہتے کہ ڈرائنگ روموں سیر جھے قالین ہے لے کر بیڈروموں میں جھی چا دروں اور تکیوں تک، آرائشی اشیاء میں ہی ہیں ہیں ہی جا ہم ہونے کوئیس کہتا، میری میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی جا ہم ہیں آپ ہے میسب شواہدوقر ائن مانے کوئیس کہتا، میری آپ سے فقط اتنی درخواست ہوگی ہے ضمون کمل ہونے تک ہمار سے ساتھ چلتے رہے۔ ہم کی جی سے بیجتے ہوئے تحقیق ومشاہدے کے ذریعے حقیقت تک رسائی کی کوشش مل جل کی بھی ہوئے ہیں۔ اور اس غرض کے لیے دجال کی نمایندہ قوم یہود کے نزد یک 'مثلث' کی حیثیت بہتا ہے اعراس غرض کے لیے دجال کی نمایندہ قوم یہود کے نزد یک 'مثلث' کی حیثیت بہتا ہے اعراض کے ایادہ کیا ہوگا؟ تو آ ہے !اس سے بسم اللہ کرتے ہیں۔

# د مهال (۱۳۶<u>۰)</u>

#### مثلث كاراز

یہودی روایات اور رسوم وروان کو دیکھا جائے تو ''مثلث' کا ایک خاص مفہوم ومطلب ہے۔اس کے تین کو نے تین زبر دست مانات کی ترجمانی کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ جھوٹی ہیں،لیکن جھوٹ کو تع کرنا ہی تو فائڈ د جالیت کی اصل بنیا داور خصوصیت ہے۔وہ تین چیزیں میہ ہیں، اس کی تین چیزیں میہ ہیں: (1) خود مختاری۔ (2) طافت۔ (3) ذہانت۔ یہودی شارحین اس کی تشریح اسپے مخصوص انداز میں پھھاس طرح کرتے ہیں:

''فطرت میں موجود تمام اشیا'' خدائی صفت خود مختاری'' کا نتیجہ میں اور یکی وہ قانون قدرت ہے جو تمام چیز وں کو'' وجود کا جواز'' فراہم کرتا ہے۔ پھر ہر چیز کے پاس'' طاقت اور دائش'' کا ایک ورجہ آجا تا ہے جوار تقائی ترتی کومکن بنا تا ہے۔ بالاً خرصفت ذہانت کے تحت اس کو حتی شکل مل جاتی ہے۔ جس طرح جسمانی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی کا کنات میں بھی ہر مخلوق چیز کے یہی تین انتسابات ہوتے ہیں۔ تمام ندا ہب میں مختلف تا موں سے ان تین انتسابات کا حوالہ ملتا ہے: (1) عیسائیت میں باپ بیٹا اور روح القدس۔ (2) مصری روایات میں اور ہورس۔ (3) ہندومت میں برہما، وشنو اور شیوا جی۔ (4) ہر مز، متر ااور اہر من فارسی روایات میں۔ (5) بدھا، سنگھا اور دھر ما بدھ مت میں۔ (6) زیوس، انتھنز اور ایولو یونانی مذہبیات میں۔

''اہرام صرف ایک مثلث نہیں ہے، بلکہ بیمر بع بھی ہے کیونکہ اس کی جاراطراف
ہیں۔7=4+3۔سات کے عدد کو ایسو میریسزم (وہ نظام جس میں ایک''مخصوص گروہ''کو ''مخصوص علم'' کے قابل سمجھا گیا ہو) میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہ''شعور ومعرفت کے سات مراحل'' کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو پہلے خدائی شعورِ آزادی

#### دُعِال (3)

وخود مختاری کے ساتھ مل کرایک خاص ترتیب سے دوبارہ ایک ساتھ آتے ہیں۔اس خدائی شعور آزادی وخود مختاری کو ہندومت میں آتمان کا نام دیا گیاہے۔''

آپ نے اقتباس ملاحظہ کیا۔ اس میں جابجا ابہام اور اجنبیت ونا انوسیت ہے۔ اس میں استعال شدہ گاڑھی اصطلاحات ذومعنی ہیں۔ اس پرمسزادوہ الفاظ ہیں جو انتہائی معنی خیز ہیں۔ مثلاً: '' خدائی صفت خود مختاری کا بتیجہ' ، '' طاقت و دائش کا ایک درجہ' '' شعور ومعرفت کے سات مراحل' '' ' مخصوص گروہ کا مخصوص علم' ' سس بیسب پچھ دراصل گور کھ دھندا ہے۔ دجال کے پیروکار صبیونی د ماغوں اور روحانی یہود یوں کا ڈالا ہوا بھیڑا ہے۔ سیدھی می بات ہے کہ تکون تین دجائی صفات کی نمایندہ علامت ہے؛ (1) اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہے آزادی وخود مختاری۔ (2) شیطانی اور جادوئی طاقت۔ (3) عیارانہ ومکارانہ خصلت۔ ان تینوں کی مدد سے جھوٹے خداکی جھوٹی خدائی کا نقارہ بجایا جارہا ہے اور اس پر دوسرے شرکیہ مذاہب سے اشتراک کا سہارالے کردھوکا دیا جا تا ہے اور بھی

یہودیت اور یہودی روایات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ''مثلث کے بھید'' سے ایک اور طرح ہے بھی پردہ اُٹھتا ہے۔اللہ کے غضب کا شکار اور دجال سے مدد کی اُمیدواراس قوم کے جاہلا نہ فلنے کے مطابق کا نئات کی حقیقت ایک مثلث ہے۔اس میں خدا کی ذات سب سے او پر ہے، جبکہ نیچے ایک جانب ''نقسورات' کی اور دوسری طرف''موجودات' کی دنیا ہے۔ یہ مثلث کی ایک سادہ می تشریح ہے جو واضح ہے اور سجھ میں آتی ہے۔اس میں اُلجھن یا بچیدگی اس وقت بیدا ہوتی ہے جب اس سیدھی مثلث کے او پر اُلٹی مثلث رکھ دی جائے جیدگی اس وقت بیدا ہوتی ہے جب اس سیدھی مثلث کے او پر اُلٹی مثلث رکھ دی جائے ہوں کہ جیما کہ اس اُلٹی مثلث کے اور پر اُلٹی مثلث رکھ دی جائے گا جس کے متعلق سب جانے ہیں کہ یہودیوں کا خاص نشان ہے،لیکن بیجانے والے بہت کم ہیں کہ بینشان جن دواجز اے مل کر بے ہیں، ان میں دوسرے مثلث سے کیا مراد ہے؟ دوسری مثلث جو پہلے ''متعقیم مثلث' کے او پر ''معکوس مثلث' کی شکل میں شبت ہے۔ اس کا مثلث جو پہلے ''متعقیم مثلث' کے او پر ''معکوس مثلث' کی شکل میں شبت ہے۔ اس کا مثلث ہو پہلے ''متعقیم مثلث' کے او پر ''معکوس مثلث' کی شکل میں شبت ہے۔ اس کا مثلث' ہو پہلے ''متعقیم مثلث' کے او پر ''معکوس مثلث' کی شکل میں شبت ہے۔ اس کا مثلث ہو پہلے ''متعقیم مثلث' کے او پر ''معکوس مثلث' ' کی شکل میں شبت ہے۔ اس کا

**4192** 

دخال (3)

سب سے نجلا کنارہ د جال کو، دائیں طرف کا ذہانت اور بائیں طرف کا طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ اللّٰد کی حاکمیت کے مقابلے میں د جال کی حاکمیت کو ظاہر کیا گیاہے۔ان مثلثوں کے اوپر نیجے دونیلی پٹیاں ہیں۔

درج بالاتشریج کے تناظر میں اوپر کی نیلی پٹی آسان کوظا ہر کرتی ہے جہاں اللہ رب العالمین موجود ہے اور نیچے کی پی سمندر کو جہاں کسی جگہ د جال ملعون پوشیدہ ہے۔سچا خدا آسان کی بلندیوں میں عرش عظیم پراپنے جلال و جمال اورعزت وکبر مائی کے ساتھ موجود ہے اور خدائی کا حجوثا دعوے دارسمندر کی پنہائیوں میں کسی نامعلوم جزیرے کی اندھیریوں میں مقید ہے۔اللّٰہ پاک وحدۂ لاشریک ہے، بےعیب اور بے نیاز ذات ہے، آسانوں وزمینول کا نور ہے، محبت وشفقت کا سرچشمہ ہے۔ انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی نو رانی روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔معاف کرتا ہے اورمعاف کرنے کو پسند كرتا ہے \_جبكہ خود كواللہ تعالى كى محبوب قوم كہنے والے بنى اسرائيل نے اسپے گنا ہول كے سبب الله كى رحمت سے مايوس ہوكر جيے "مسيائے اعظم" اور" نجات دہندہ" مانا ہے، وہ خسیس اور رذیل قتم کی ایک نیم وحثی مخلوق ہے، تمام عیبوں کا عیب بلکہ عیوب کی مُحمد ہے، اس کی ذات نفرت وصلالت کامنبع ہے، وہ انسا نبیت کو دجل وفریب اور دھوکا وفراڈ سے رحمت ومغفرت کی چھتری تلے ہے نکال کراندھیری تاریکیوں کی طرف،خوشحالی اور کامیابی سے محروم کرکے بربادی اور رسوائی کی طرف لے جانے کواپنامشن بنائے ہوئے ہے۔اللّٰدرب العزت، ذ والجلال والاكرام ہے۔ خالق السمٰو ات والارض ہے۔ حی وقیوم ہے۔ لایزال ولا یموت ہے۔ اس کی سچی خدائی کے مقابلے میں سفلی زمینی مخلوق کی حجو ٹی خدائی کے ذ ر<u>یعے</u> اللّٰہ کی کا سُنات اور اس کی مخلوق بر اپنا جابرانه تسلط قائم کرنا بیسیدهی مثلث بر اُکٹی مثلث کا'' بھید' ہے۔ بھی پیمثلث اکیلی ہوتی ہے اور بھی دوسری مثلث کے ساتھ۔ بھی ہیہ سیدھی ہوگی اور بھی اُلٹی۔ ہرصورت میں بیشر کا راز اور بدی کا پیغام اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتی ہے۔

§193

(3) رقال

یبال واضح رہے کہ یہودی شارعین دھوکا دینے کے لیے کہتے ہیں:'' تین کا عدد خدا کی طرف منسوب تین چیزوں کی تر جمانی کرتاہے' ۔۔۔۔لیکن ان کی تحریرات میں خداہے مراد التدرب العالمين نبيس، ان كالمجھوٹا مسيحاليني د جال اعظم ہے جسے وہ'' كا سَات كاعظيم ترين معمار' "Great Arctect of Univers" کہتے ہیں۔وہ معمار جوہیکل سلیمانی کی تعمیر میں شریک تھا اور پھر اسے سلیمان بادشاہ (علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام) نے شیطانی کرتو توں کی بنا پر جزیرے میں قید کردیا تھا۔ وہ اپنے اس جھوٹے مسیحا کومخضراً ''G'' کے حرف ہے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ اگر نیویارک گئے ہوں (جے جیویارک کہنا جاہیے) تو و ماں مجسمہ آزادی کے بنچے بنائی گئی پر کار، گنیااور تکون ملاحظہ بیجیےاور پھر کسی تعلیم یا فتہ امریکی ے نوجید لیجے گا کہ G کا حرف کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس سے اگر God مراد ہے تو ا ہے ان دواوز اروں ہے بننے والی تکون کے پیچ میں کیوں لکھا گیا ہے؟ اللہ احکم الحا کمین کا یا ک تام تو جسے کی چوٹی پر ہونا جا ہے جیسا کہ مسلمان اسے میناروں کی آخری بلندی پرعزت واحر ام ے نصب کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو کہ "In God we Trust" کے دعوے دار ہوں، اور کوئی معزز جگہ نہیں ملی تو اسے اینے نوٹ پر لکھ دیا جو دن میں ہزاروں با تھوں میں مسلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہاں بھی'' G'' کی علامت کومجسمہ کی جڑمیں مستریوں کے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب امریکن گریجو بیٹوں کے یا سنبیں، کیونکہ امریکن قوم نے اپنی سوچ وفکران کے پاس گروی رکھوا دی ہے جواس کے اور بوری انسانیت کے دشمن ہیں۔ای آنکھ کے پجاریوں کے پاس جوانہیں افتذار کی چوٹی ہے کھور رہی ہے اور جس سے گندی اور حرام طافت کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جباں ہے ہم ایک اور مشہور د جانی علامت کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں جو کہ اوپر بیان کی سنی دو سرنی اور تبیسری دوشهبورعلامتوں (آئکھاورنگون) کے ملاپ سے وجود میں آئی ہے۔

**%194**<sup>7</sup>

دخال (3)

### بكوني أتكه

چوهی علامت- تکون میں مقیراً تکھ:

آب نے بھی ایک ڈالر کے نوٹ کی بیثت پرنظر ڈالی ہے؟ نہیں ڈالی تو یقین مانیے کہ و ہاں ایسی شیطانی اور جادوئی علامت ہے جواییے تنین آپ پرنظر ڈال رہی ہے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے امسے الد جال (مسیح کا ذب) کی نشانی بتائی ہے کہوہ'' کیے چشم'' بعنی ایک آئکھ رکھنے والا ہوگا۔ ڈالر کی بیشت پراہرامی تکون کی بلندی پرمصنوعی روشنیوں کی فرضی کر نمیں بکھیرتی آئکھ وہی اکلوتی آئکھ ہے جسے'' یہودی دجالی اصطلاحات'' اور''میسونک ڈ کشنری'' میں'' سب کچھ دیکھنے والی آئکھ' (All Seeing Eye) کہا جاتا ہے۔اس کو اہرام کی چوٹی پرنصب کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ بیہ طاقت واقتدار کی بلندی پر فائز ہوکر چوسی ہے۔ کی تگرانی کررہی ہے۔ تکونی اہرام کی چوٹی پرنصب تیز شعاعیں خارج کرتی یہ پُراسرارآ نکھ صرف امریکی کرنسی پر ہی نہیں، کچھ دیگرامریکی سرکاری اداروں کے مونوگرام میں بھی پائی جاتی ہے اور خوب وضاحت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ مثلاً: امریکا کا ایک سرکاری ادارہ ہے''انفار میشن ایورنس ٹو پارٹمنٹ'' Information Awereness) (Departement اس کے مونوگرام میں گلوب دکھایا گیا ہے۔ گلوب کے ساتھ اہرام ہے اوراہرام کی چوٹی برنصب ایک آنکھ ہے ....اکلوتی آنکھ .... جو پوری دنیا پر برمودا تکون سے حاصل کروہ حساس شعاعیں ڈال رہی ہے۔اس طرح کا ڈیز ائن متعددامریکی اداروں کے ''لوگو'' میں پایا جاتا ہے۔ بیض اتفاق ہے پاکسی طے شدہ منصوبے کا حصہ ……؟ اس کو جانچنے کے لیے ہمیں اس بات کی کھوج لگانی بڑے گی کہ بیآ تکھ ہے کیا؟ آیئے! ذرایہودی شار حین کی تحریرات کود کھتے ہیں۔ بیہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ اصل راز ظاہر نہیں کرتے ، عا تي تيت-/150 روي

بات تھما پھرا کر کہتے ہیں۔ا ہر ام اور اس پر موجود اکاوتی آئیے کے فلنے کو بہودی قوم کے زعما ، یوں بیان کرتے ہیں:

'' سیاست اس تمام طریقه کار کی ایک چیونی ا کائی ہے اور مادشاہ یا حکمران کواس اہرام کی چوٹی پر ہونا جا ہیے جو ( بادشاہ )'' آزادی وخود مختاری کا تر جمان'' ہے۔ وزرااوراعیانِ حکومت،محبت اور دانش کے ترجمان (جوکہ اس حکمران کے منصوبے کو پایئے تنجیل تک پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں) اور عام آبادی جوکہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق احکامات بجالاتی ہے،ایک توم کی صورت اختیار کرتی ہے(اس ہے تیسر سے شعور کی طرف اشارہ ہے یعنی ذہانت جو کہ شکل بناتی ہے ) یہ' عاقلانہ فلیف' کے مطابق حکومت کی بہترین شکل ہے۔'' آپ نے اقتباس پڑھ لیا؟ اس میں کچھ ہم اصطلاحات ہیں۔ان کا آپ کیا مطلب منتمجھے؟ خوب مجھ لیجیے کہ'' آ زادی وخود مختاری'' ہے یہاں مراداللّٰدرب العالمین کے قوا نمین ہے آزادی اور بے لگام شہوت پرستانہ خودمختار زندگی ہے۔ باوشاہ ہے مراد برطانیہ کی ملکہ ً عظمی یا اسرائیل کا وزیراعظم نہیں، د جال اکبر ہے، جوگلوبل ویلج کا پریذیڈنٹ اور جدید فتنہ ز دہ دنیا کا سربراہ اعظم بننے کے لیے ہے تا ب ہے۔وز را سے مراد د جال کی عالمی تنظیم'' فری میسن'' کے گرینڈ ماسٹراور ڈپٹی ماسٹرز ہیں۔عام آبادی جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق کام ہجا لاتی ہے، وہ'' جنٹائل''اور'' تو یم''ہیں یعنی غیریہودی آبادی جس کے متعلق70 منتخب افراد یرمشمل گرینڈ جیوری اور 12 منتخب سرداروں پرمشمل سپر باڈی (حضرت مو<sup>م</sup>یٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کو وطور پر لے جانے کے لیے ستر افراد منتخب کیے تھے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے بارہ سردار تھے جونقیب کہلاتے تھے) فیصلہ کرے گی کہان میں ہے کتنوں کو ز مین پرر ہنا جا ہےاور کتنے زمین کی کمر پر بوجھ ہیں جن کا صفایا کردینا ضروری ہے۔ تکون اور اس میں نصب آئکھ ڈ الرکی شکل میں دنیا بھر میں گردش تو کررہی تھی ، ا مختلف شکلوں میں مناسب اور غیر مناسب، متعلق اور غیرمتعلق انداز میں، نیون سائن، ہورڈ نگ بورڈ ،مونوگرام ،لوگو وغیرہ میں نظر آنے لگی ہے۔ کمپیوٹر پروگرامز ،فلم ،تھیٹر ، ٹی وی ر ما ی تیست - 150 روپ **1196** 

دُ<del>قِالَ (3</del>)

چینلز ،موسیقی اور ڈراموں کے اسٹیج ،ادا کاروں کے لباس میں بھی پیہ علامت کھدی ہوئی ملے گی - حد تو پیر ہے کہ پوپ صاحب کی نشست گاہ کی پشتی دیوار تک بھی اس دوآتشہ د جالی علامت ( نیعنی علامت درعلامت ..... تکون اور اس میں آئکھ) کی رسائی ہو چکی ہے اور وہاں بھی بیآ پ کو گھورتی ، تاڑتی اور پچھ کہتی نظر آئے گی۔مغرب میں تو شیطان کے ایسے چیلے بھی موجود ہیں جوالیی منحوس علامات کومتبرک سمجھ کرایے جسم پر گودوا لیتے ہیں یا پھرمختلف مواقع یر انگلیوں سے بیشکل بنا کر'' طافت کے اس اکلوتے مرکز'' ہے'' ماورائی طافت'' حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، جوخو د تو سمندر کی اندھیریوں میں کہیں مقید ہے اور دوسروں کو روشنیوں سےمنور اور طافت سے بہرہ در کرنے کا حجانسہ دیتا ہے۔ انگلیوں سے مثلث بنانے کے لیے پیرفتنہ ز دہ لوگ دونوں انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں کو خاص انداز میں جوڑتے ہیں۔شہادت کی انگلی اور پہے کی انگلی کو جوڑ کر تھیلی کی پشت کواپنی طرف کیا جائے تو بھی تکون وجود میں آ جاتی ہے۔اسے آ ہے اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے دھیانی میں انگلیوں ہے کھیلتے ہوئے الیی شکل بن گئی .....لیکن ....اس کا کیا کریں کہ وہ اس دسی تکون کوایک ہ تکھے کے سامنے لا کرتصور کھنچواتے ہیں۔اس طرح آخری نتیجے کے طور پر فرضی تکون کی کھڑ کی (window) میں ہے حقیقی آئکھ جھا تک رہی ہوتی ہے۔ کھڑ کی کے لفظ ہے آپ کے ذہن میں کوئی در پیجہ تو نہیں کھلا؟ جی ہاں! ونڈوز کے معنی کھڑ کی کے ہیں اور کمپیوٹر اسکرین کی کھڑ کی ہے دنیا بھرکو جھا تک کر دیکھنے کا کام خود بل گیٹس کےمطابق اس لفظ کی اصل'' وجه تشمیه''ہے۔

اہل اسلام پرلازم ہے کہ شرک و کفر اور جادو ٹونے کی اس شیطانی علامت کومٹانے اور رحمانی علامات کوفروغ دینے کے لیے کام کریں۔ ہماری بیمراز نہیں کہ ٹریفک کے نشانات میں تکون کا استعمال درست نہیں، نہ ہمارا مطلب بیہ ہے کہ سوئی گیس یاسی این جی گیس کا علامتی ڈیزائن تکون اور تکون کے نیچ میں جلتی آگ کی شکل میں نہیں ہونا جا ہے۔ یہ بھی ہم منہیں کہتے کہ مے رف کو مختلف تکونی شکلیں دے کر جومونو گرام بنائے جاتے ہیں، مشلاً:

1197

وتيال (3)

وارد کا ما اے آروائی کا مونو گرام ، ان کو بالقصد د جالی تکون کی شکل دی گئی ہے۔ نہیں! ہم یہ تہمیں کہتے۔ ہماری استحریر کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ اختمال کو بھی لا زمی حقیقت ما نا جائے۔نہ بمارا مقصدیہ ہے کہ تکون کی طرح کی ہرشکل مثلاً: الائیڈ بینک کا نیاڈ پر ائن اسی پس منظر کے تحت بنایا گیا ہے، نہ ہم یہ کہنا جا ہتے ہیں کہ ہر بیضوی تزئین مثلاً: یو بی ایل کا نیالوگو، یا ہر گول شکل جیسے آج یا کیوٹی وی کا مونوگرام ، پیجی لاز ما آئکھ ہی ہیں۔ ہمارا پیمطلب بھی نہیں کہ ہمارے ہاں ایک معروف آئل کمپنی کے لوگو میں A کی شکل کے اندر بیک چیثم عقاب قصد أ بنایا گیا ہے۔نہیں! دوسری جیومیٹریکل اشکال کی طرح پیداشکال اور حروف بھی درست مقاصد کے لیے استعال ہو سکتے ہیں،لیکن ڈالر کی طرح تکون میں آئکونفش کرنا یا جیوموسیقی چینل کی طرح اس میں شعلے بڑھکا کر آگ کوسفلی خواہشات کے ابھارنے کا ذریعہ بنا کر دکھانے کی آخر کیا تک ہے؟ انسان کو متشد دنہیں ہونا جا ہے۔اعتدال اچھی چیز ہے۔لیکن متسابل یا متغافل ہونا بھی تو کوئی اچھی بات نہیں۔آ پ اگر وہم اور حقیقت میں فرق کرنے کے لیے انہیں کسوئی پر پر کھنا جا ہتے ہیں تو نیٹ پر جا کیں اور 'شیطانی آئکھ' ( satenic eye) یا''ابلیسی تکون''(dole tryengle) لکھ دیں پھرتماشا دیکھیے کہ ہزاروں نہیں تو سيرُ ون هيبيس آپ کے سامنے رقص کرتی ہیں یانہیں؟

198

# لهرا تاسانب اورآ تشيس از دها

يانچوس علامت-سانپ اوراژ دها:

سانپ تمام جانوروں میں موذی، ایذ اپسند اور خوفناک وزہرناک سمجھا جاتا ہے۔ جانورانسان سے و فا داری میں بے مثال ہیں کیکن بیوہ جانور ہے جو ہرذی روح کا کھلا دشمن ہے۔شایدیمی وجہ ہے کہ شیطان کے لیے جو بنی آ دم کا کھلا دشمن ہے، اسی موذی جانور کی شبیہ پیند کی گئی ہے۔ تو رات کی پہلی سورت' پیدائش' جس میں کا ئتات کی ابتدا اور اولین تخلیق کا ذکر ہے،اس کے شروع کی میآیات ملاحظہ فرما ہے:

''اورسانپ کل دشتی جانوروں ہے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا جالاک تھا اور اس نے عورت سے کہا: کیا واقعی خدانے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا کچل تم نہ کھا نا۔عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا کھل تو ہم کھاتے ہیں۔ پر جو درخت باغ کے نتیج میں ہے، اس کے پھل کی بابت خدانے کہا ہے کہ تم نے تو اسے کھانا اور نہ چھونا ور نہ مرجاؤ کے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہتم ہرگز ندمرو گے۔ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اے کھاؤ گے تمہاری آئیسیں کھل جائیں گی۔اور تم خدا کی مانندنیک وبد کے جانبے والے بن جاؤ کئے۔عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آٹکھوں کو خوشنمامعلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں ہے لیا اور کھایا اور ا پیخ شو ہر کوبھی دیااوراس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اوران کومعلوم ہوا کہوہ ننگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کوسی کر اپنے لیے لنگیاں بنا نمیں۔اور انہوں نے خداوند کی آ واز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھاسنی اور آ دم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوندخدا کے حضورے باغ کے درختوں میں چھیایا۔ تب خداوندخدانے آ دم کو پکارااوراس

ر نا*ل* (3)

ے کہا کے تو کہاں ہے؟ اس نے کہا: میں نے باغ میں تیری آ وازشی اور میں ڈرا کیونکہ میں نئی تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تھے کس نے بتایا کہ تو نگا ہے؟ کیا تو نے اس ورخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے بچھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آ دم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میر سے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت ہے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اور خداوند خدا نے سانب سے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت ہے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اور خداوند خدا نے سانب سے کہا اس کے کہا ہو ہے کہا کہ تو نے یہ کیا گیا گا اور تو اپنے بیٹ کہا اس کے جان کے درمیان اور تیری نے اور عورت کے درمیان اور تیری نے اس اور عورت کے درمیان اور تیری نے کہا ہو کہا کہ درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سرکو کچلے گا اور تو اس کی ایر نی برکائے گا۔ اور تی برے سرکو کچلے گا اور تو اس کی ایر نی برکائے گا۔ اور تی برے سرکو کچلے گا اور تو اس کی ایر نی برکائے گا۔ اور تی برکائے گا اور تو اس کی ایر نی برکائے گا۔ اور تی برکائے گا کے گا اور تی برکائے گا کے اور تی برکائے گا کی برکائے گا کو برکی برکی ہے گا کی برکی ہے گا کی برکی ہے گا کی برکی ہے گا کی برکی ہے گا کو برکی ہے کائے کی برکی ہے گا کی برکی ہے گا

[پيرائش:باب،3 آيت: 1 تا 16]

اس مفہوم کی روایات مفسرین نے بھی نقل کی ہیں جومشہور تفاسیر میں موجود ہیں۔مثلاً ریکھیے :آفسیرا بن کثیر:ا/ ۲۱۸ آفسیرطبری:۱/ ۳۳۳ آفسیر کشاف: ۱/ ۱۲۸ وغیرہ۔

قرآن مجید میں ذکر ہے فرعون کے دربار میں جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں منتر پڑھ کرز مین پرڈالیں تو وہ سانپ کی شکل میں بدل گئیں اور ایسالگا کہ حضرت موئی علیہ اسلام کی طرف تیزی سے دوڑ رہی ہیں۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے جادو کی دنیا میں سانپ کی خاص علام تی خاص علام تی اور شیطانی قوت کی نمایندہ شبیہ ہے۔ دنیا کی آقر یبا تمام قابل ذکر زبانوں کے محاروں اور استعاروں میں سانپ بدی اور تکلیف کا دوسرا تقریبا تمام قابل ذکر زبانوں کے محاروں اور استعاروں میں سانپ نظر آنا بہت بری علامت سمجھا جاتا ہے۔ ماہر پن تعبیر کے نزویک خواب میں سانپ نظر آنا بہت بری علامت سمجھا جاتا ہے۔ فرضیک سانپ یا اس کی شبیہ شربی شر ہے۔ بیشیطان کی فطری وشنی اور زہر میلی طاقت کا استعارہ ہے۔ ایکن اس سب کے باوجود اس کی نامانوس اور وحشت ناک شکل کو جسے طاقت کا استعارہ ہے۔ ایکن اس سب کے باوجود اس کی نامانوس اور وحشت ناک شکل کو جسے نفرت میں اس کی طامت سمجھا جاتا ہے ، ان اداروں کی مانوس علامت بناکر میں ہیں۔ نے کی کوشش کی جار بی ہے جوانسانیت کے خادم اور محسن سمجھے جاتے ہیں صحت اور

**200**\$

وُرُخِالِ (3)

محکمہ ہائے صحت سے سانپ جیسی موذی مخلوق کا کیاتعلق ہوسکتا ہے؟ لیکن عالمی ادار دُسجت سے لے کرمیڈیکل اسٹور، لیبارٹریز اور شعبۂ صحت سے متعلقہ اداروں تک آپ کو بیرجانور کنڈلی مارے،جسم لہراتے، بل کھاتے یا بھن اُٹھائے نظر آر ہا ہوگا۔سوچیے توسہی مسیحائی کا مرہم مانٹنے اور بیاری کا تریاق تقسیم کرنے والوں سے اس موذی مخلوق اور کریہ الفطرت شبیہ کا کیا واسطہ ہوسکتا ہے؟ لیکن دجل اسی کوتو کہتے ہیں کہ کھلا دشمن مجسن ومشفق ہمدر د کے روپ میں پیش کیا جائے۔ تا کہ لوگ اس سے نفرت نہ کریں ، اس سے مانوس ہوجا کیں۔ انہیں اس سے گھن نہ آئے ، انسیت محسوس کرنے لگیں۔سانپ کی طرح بل کھاتی لہریں جو رسیوں کی شکل میں ہوتی ہیں، بھی جادواور شیطان سے منسوب علامت ہیں، جیسے کہ پیپیی کے لوگو میں دکھائی گئی ہیں۔شیطان کی یہی شکل فائٹرز،ریسلرز اور ہیروز کے لباس پرا ژ دھا کی شکل میں پیش کی جارہی ہے اور قوت وطاقت کاسمبل مانی جاتی ہے۔انگریزی حرف A کوجس طرح تکون کے ڈیزائن میں اور Quoe یا کوآئھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح S کے حرف کو بآسانی سانے کی علامتی شکل بنالیاجاتا ہے۔اس S کے سرے یرایک نقط بھی لگادیں تو بیہ بالکل تیارسانپ ہے جیسا کہ''سپر'' نام کے چینلز یاسپراسٹور کی بیشانی پر بآسانی دیکھا جاسکتا ہے۔جس دن اس عاجز نے پیخریکھی اس کےا گلے روز ایک ہی این جی اسٹیشن بر گاڑی رکی تو سامنےاسٹور کی بییثانی پر''سپر مارٹ'' لکھا ہوا تھا اور سپر کی شکل میں سانپ اینے سریرموجود زہر لیے نقطے کے ساتھ لہرار ہاتھا۔واپسی میں س<sup>و</sup>ک کی دوسری جانب ہی این جی اسٹیشن پررُ کے تو اس پرسی این جی کے نام کامخفف'' S'' کی شکل میں جا بجا سچا ہوا تھا۔ایس کوخوبصورت شکل دینے کے لیے جوڈیز اکٹنگ کی گئی تھی اس میں اور سانپ میں بس زہر کی بوٹلی کا فرق تھا اور کوئی کسر نہ تھی۔ کیونکہ ایس کے شروع میں لگا ہوا نکتہ ایک نقطے والے سنجے سانب کی ہو بہونقالی کرر ہاتھا۔سانپ ووسری د جالی علامتوں میں ہے اس انتبارے پھھآ کے کی چیز ہے کہ بعض جاہل اور تو ہم پرست فرقے اڑ دھامیں خدائی قو توں کی کارفر مائی تسلیم کر کے اس کی بوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اے دیوتاؤں کا اوتار جیجیجے

دُقِال (3)

ہیں۔ درحقیقت شیطان ان سے اپی عبادت کروار ہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھ بدنھیب سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو شیطان سورج کے سامنے اس طرح کھڑا ہوجا تا ہے کہ سورج اس کے دوسینگوں کے نیچ میں آجا تا ہے۔ اس طرح وہ اپنی انا کی تسکین کر لیتا ہے کہ میرے ورغلانے پر جو بنی آ دم سورج کی یا کسی اور چیز کی پوجا کررہے ہیں، وہ گویا کہ میری پوجا کررہے ہیں، وہ گویا کہ میری پوجا کررہے ہیں۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے دشمنی کا عہد بھی پورا ہوجا تا ہے اور اس کی جھوٹی انا نبیت کوتسلی بھی مل جاتی ہے۔ پس ابن آ دم کوزیب نہیں دیتا کہ اپنے آبائی دشمن کی شیبہیں انا نبیت کوتسلی بھی مل جاتی ہے۔ پس ابن آ دم کوزیب نہیں دیتا کہ اپنے آبائی دشمن کی خوشی میں اضافے کا باعث ہے۔

₹**202**₽

#### جادو کے اوز ار

چهشی علامت-کھویڑی اور ہڈیاں:

جولوگ جادوجیما گندا کام کرتے ہیں ان کے پاس جنتر منتر کا جاپ کو ت وقت مردے کی کھو بڑی یا ہٹریاں ضرور موجود ہوتی ہیں۔عرف عام میں جب دوبئریاں کیا ہے۔ بنا کران کے بہتے میں کھو پڑی خبت کی جائے تو بیخوف وخطرے کی علامت مجھی جاتی ہے۔ لیکن مزیدارسوال بیہ ہے کہ دہشت اور شیطنت کی بیعلامت بچوں کی ٹو پیول ،نو جوانوں کی شرتوں یا جائے کی پیالیوں پر کیوں چسیاں کی جاتی ہے؟ جو چیز سالہاسال ہے۔ خلی عاموں اور جا دوٹو نے کرنے والوں کی نایا ک خلوت گاہوں کے ساتھ مخصوص تھی ، و و آ ہستہ آ ہستہ ہمر اور سینے پر کیوں سجائے جانے گلی ہے؟ جادو،خطرناک قتم کے شرکیہ ٹونکوں اور ایمان سب سريينے والے عمليات کے ساتھ مخصوص بيه علامت اپنے پيچھے مخصوص جادونی اثرات حجورُ جاتی ہے۔سب سے برااٹر ذہنوں کا سنح ہوجا نا ہے۔اللّٰدربالعالمین کی رحمت ہے مایوی ہوجانا اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہوکر دنیا پرست، مادہ پرست اور مفاد پرست ہن جانا ہے۔کرہُ ارض کے باشند ہےان علامتوں کی جادوئی تا ٹیر کے سبب درج بالا روحانی امرانس میں ہتاا ہوتے جارہے ہیں اورانہیں نہیں معلوم کہان میں یاان کی معصوم اولا دہیں ان باطنی بیار بوں کے جراثیم کی نمو کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ہوسکتا ہے؟ مرد سے کی کھو پیری اور مڈیوں (اسکل اینڈ بونز) کے ساتھ ایک عدد بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں گے 322 ..... ہے یرا سرار ندوشیطانی اثرات کا حامل اور 666 کے بعدسب سے بڑا شیطانی عدد ہے۔کھویڑی اور مڈیاں اس ہندے کے ساتھ مل کراہیا جادوئی نقش تشکیل دیتی ہیں جو گندے اور نایا ک اثرات کا حامل ہے۔انسان کا خالق و یا لک اللّٰدرب العزت ہے۔خیراور شرصرف اور صرف

ر<u>خال (3)</u>

ای کے ہاتھ میں ہے۔ نیکی اور بدی کی تمام قوتیں اس کے قبضہ قدرت میں اور اس کے امر کے ماتیت و تالع بیں ۔علمائے اسلام نے فر مایا ہے کہ اللّٰہ رب العزت سے خیر اور مدد طلب كرنے والى يا بدى اورشرے تحفوظ رہنے كى دُعا يرشتمل مقدس آيات وكلمات كو چندشرا نَط کے ساتھے ابطور تعویذیا برکت ساتھ رکھنا درست ہے۔میارک آیات اورمسنون کلمات اور ما تُور دُ عا دُل کوچھوڑ کر جاد و ئی شبیہ سریا سینے یہ سجالینا یا کھانے پینے کے برتنوں پیقش کرلینا كہاں كى دانشمندى ہے؟ (١) انہيں مؤثر بالذات نه سمجھے۔مؤثر حقیقی صرف الله رب العالمین ہے۔(۲) درج شدہ کلمات معلوم المعنی اور سچیج المعنی ہوں۔اجنبی زبانوں کے غیر معلوم المعنی الفاظ یا شرکیه کلمات نه ہوں جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ (۳) جائز مقصد کے لیے ہی تعویذ کیا جائے۔نا جائز کام کے لیے ہیں۔اب پیرہاری نا واقفیت ہے کہ متبرک کلمات ہے استفادہ کرتے ہوئے ان شرا بکا خیال نہیں رکھتے اور دشمن کے طریق کار ہے واقفیت نہیں ہوتی تو ایسے نفوش یا خاکوں کی اشاعت کا واسطہ بن جاتے ہیں جن میں رحمانی نہیں ، شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔اس کاحل پیہ ہے کہ اہل حق علمائے وین سے ربط رکھا جائے۔زندگی کے اہم کام ان سے یوجھ پوچھ کرکیے جائیں۔دکھ سکھ میں ان سے را ہنمائی لی جائے۔ان کے حلقے سے جڑ کر،ان کی اصلاحی تربیت سے فائدہ اٹھا کر اپنا عقیدہ اور عمل درست کیا جائے۔ تا کہ جب دنیا سے جانے کا دفت آئے تو ایمان کی قیمتی یونجی سلامت ہو۔ا ہے کوئی کثیرالوٹ کرنہ لے گیا ہو۔

رعائي تينة -/150 روپ



FOR PAKISTIAN

<u>د جال (3)</u>

# جادونی نشانات

ساتویں علامت- بکرے کے سینگ، اُلو کے کان:

كرے يا بيل كے دوسينگ يا اُلو كے كان بھى جادوئى نشانات ميں ہے ہيں۔ آج تک پیر جنات کے ساتھ مخصوص تھے یا ڈراؤنی مخلوقات، دیو، بھوت وغیرہ کی علامت تہجیے جاتے تھے۔اب یہی ڈراؤنی چیزاتنی ماڈرن ہوگئی ہے کہصدرامریکا بھی طاقت واقتدار کے اظہار کے لیے ماعوام کے پُر جوش استقبالیہ نعروں کا جواب دینے کے لیے ہاتھ ہلا کر جواب دینا جاہے تو بھے کی دوانگلیاں انگو تھے سے بند کر کے کنارے کی دوانگلیاں (شبادت کی انگلی اور چھنگلیا) کھڑی کرلیتا ہے۔لوگ سبھتے ہیں وکٹری سے ملتی جلتی کوئی شکل یا وکٹری کا ایڈوانس ڈیزائن بنایا ہے۔ درحقیقت وہ شیطان کی جے بول رہا ہوتا ہے اور اپنی شبرت، عزت اور منزلت کو شیطان کی عطاسمجھ کر اس کے شکریے کا اظہار کررہا ہوتا ہے۔مسلمان کلے کی اُنگلی بلند کر کے ایک عظیم اللہ کی وحدا نبیت کا اقرار واظہار کرتے ہیں۔نماز میں بھی اور عام زندگی میں بھی۔ ہرنمازی دن میں کم از کم گیارہ مرتنبہ تشہد کے دوران انگلی ہے تو حید کا اشارہ کرتا ہے۔حدیث شریف میں آتا ہے:'' یہ انگلی شیطان پرلوہے سے زیادہ سخت اور بھاری ہوتی ہے۔' (منداحد، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ:۲/ ۴۹۸) جبکہ شیطان کے پجاری اللہ کے مقالبے میں جھوٹے خدا کے پر جیار کے لیے دوانگلیوں سے شیطان کے سینگ کی طرف اشارہ کر کے اپنی وفا داری کا اظہار کرتے ہیں۔

ی رسہ مارہ رسہ بی رسال اللہ علیہ وسلم حضرت ایس کے جنس کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ، حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے کے پاس جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے کے پاس کھڑے ،وئے تھے،اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:'' فتنہ وہاں کھڑے ،وئے تھے،اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:''

ربايق تيست-/150 روپ

€205

(E) Ules

ے ہوگا جہاں ہے''شیطان کا سینگ' نکلے گا۔'' ( بناری شریف، ہاب ما ہا، فی اور سے اً زواج النبي صلى الله عليه وسلم ، رقم الحديث :۳۱۰۳)

حدیث شریف میں سورج کے طلوع اور غروب کے ووتت نما ز پڑیئے ہے منع کیا گیا باوروجه بيربيان كى كل ب "فَالنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان، و تَغْرُبُ بِين قَسِ نَسَى شَيْطَان "كہورج شيطان كے سينگوں كے درميان طلوع اورغروب ہونا ہے۔ بیعنی طلوع اورغروب کے دفت سورج کی طرف پیثت اور کر ہ ارض کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ سورج کی ٹکیاس کے بیٹائوں کے پیچ میں آجائے۔سورج کے پہاری جب''سن گاؤ'' سے منتیں مانتے اور مرادیں مانگتے ہیں تو شیطان کو دل بہلانے کا موقع مل جا تا ہے کہ چلو مجھے کچھ وہمیوں نے بڑا مان لیا، کہ بلا واسطہ نہ سہی تو بالواسطہ میری عبادت کر رہے ہیں۔اگر چہشیطان کی بلا واسطہ عبادت کرنے والے بھی اس فتنہ زوہ دور میں کم نہیں، ز مانہ قدیم کے جابلی دور سے پچھزیادہ ہی ہیں۔اس کو بیعاجز انشاء اللہ ایک مستقل مضمون میں بیان کرے گا،لیکن شیطان جیسے خود فریب کی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بالواسطہ عبادت ہی کافی ہے۔ جووہ اپنے سینگوں کے درمیان سورج پھنسا کر کروالیتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ''سینگ''شیطان کی مخصوص علامت اور بہجان ہے۔ بیسینگ بکرے کے ہوں یا بیل کے، بہرصورت علامتی تثبیہ کےطور پرایک ہی چیز کی نمایندگی کرتے ہیں اور وہ چیز کسی بھی طرح خیرنہیں، 'شر کثیر'' سے عبارت ہے۔

اب ذراد جل کی انتهاملا حظہ سیجیے۔خبیث شیاطین اور کریہدالمنظر جنات کے دوسینگ جہالت اور نفرت کی علامت تھے، لیکن شیطان سے حرام طافت اور ناجائز مدوحاصل کرنے کے خواہش مند طاغوت کے بیجار بول نے اسے کا میابی اور شہرت کا ٹوٹکا بنادیا ہے۔ مجھی آپ کسی فوڈ ریسٹورنٹ پر جا کیں تو دا کیں با کیں غور سے نظر ڈالیے گا۔ سائن بورڈ پریااس کے قریب ہی انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے سینگ بلاوجہ، بلاموقع اور بغیر کسی مناسبت کے منہ چڑاتے نظر آئیں گے۔اگرابیا ہوتو ریسٹورنٹ کے مالک کو کم از کم ایک مرتبہ مجھانے کی #206

رما يي ليت-/150/سي

#### وعال (3)

وشش سیجی کا کہ اللہ خیر الرازقین کا پاک نام اور خانہ کعبہ ، روضۂ اطبر یا مسجد اقتصلی کی مقد س شہبہ کو چھوڑ کرتم نے میہ س کی نمایندہ شببہ یبال ٹا نگ کی ہے؟ کم از کم ایک مرتبہ سمجھانا تو آپ بن فرض ہے۔ اس کے بعد بھی جب تک اسے بات سمجھ نہ آئے ، سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ ورسول سے محبت کی علامت اور شیطان تعین اور د جال کے بیروکاروں سے نفرت کی علامت ہے۔ یا در کھے! اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کی علامت ہے۔ یا در کھے! اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے علاوہ کوئی نفرت ایس دن عرش کے علاوہ کوئی سارین نہ جواس دن عرش کے علاوہ کوئی سارین نہ وگا اور این آ دم اس دن سے زیادہ سائے کامخانے بھی نہ ہوا ہوگا۔

207

## شطرنج کی بساط

آتھویں علامت-ڈبل اسکوائر:

آج کل اصلی اورمصنوعی ہرطرح کی ٹائلوں کا بہت رواج ہوگیا ہے۔ رنگارنگ قدرتی یچتروں کے ساتھ طرح طرح کی رنگ برنگی مصنوعی ٹاکلوں کی بیسیوں اقسام بھی'' ذُخْهِ رُفّ الْهِ حَيْوةِ الدُّنْيَا" (دنيا كي بناوڻي زيب وزينت) كيء كاس كرتي ہيں۔مسلم أمه كےسرمايير داراصحابِ خیر کی دولت کا بہت سا حصہ بیت الخلاؤں کی آ رائش وتز مکین یا ووسر کے لفظوں میں خبیث جنات کے مسکن کوسجانے سنوار نے پرخرچ ہور ہاہے۔ کمروں کی دیواریں اور حجن کا فرش تو رہنے دیجیے، بیت الخلا اور شسل خانے جس شان سے سنوارے جارہے ہیں، اس ہے بوں معلوم ہوتا ہے کہ بوری دنیا میں فکر غم ہے آ زا دا وراضا فی اموال کوخرج کرنے کے لیے ہمہ وفت آ مادہ اور تیارا گر کوئی ہے تو بس اہلِ اسلام ہیں جنہیں نہ کسی وشمن کی وشمنی کا سامنا ہے اور نہ حال یامستقبل میں انہیں کسی قشم کا چیلنج درپیش ہے۔غور فرمایئے! فتنے میں

مبتلا ہونے کی اس ہے زیادہ افسوسنا ک اور قابل رحم صورت اور کوئی ہوگی ....؟

آج کل تو متنوع اقسام وانواع کے قدرتی پتھروں اورمصنوعی مواد کی بنی ہوئی اتنی ٹانلیں وجود میں آگئی ہیں کہان کا شارمشکل ہے،لیکن ایک زمانہ تھا کہایک خاص طرح کی د ورنگی ٹانلیں بہت مقبول تھیں۔ جی ہاں! صرف وورنگی۔ یعنی سیاہ اور سفید خانوں برمشمل۔ آت ہے تمیں حیالیس سال قبل فرش کی تزیین کا بیا نداز بہت مقبول تھا۔اب بیہ پیٹرول بمیوں اور فاسٹ فو ڈریسٹورنٹس کی بیبٹانی ہے لے کر گاڑیوں کے مُدگارڈ اور بونٹ تک میں رنگ اور شكل بدل كر نظرة تا ہے۔ يجھ عرصے بعد شايداصل رنگ (كالے اور سفيد چوكور خانے) میں دو بارہ آجائے گا۔ٹو پیوں اور ٹی شرٹوں اور شایرز میں بھی نمودار ہونا شروع ہوگیا ہے۔

#208°

دجال (3)

فی الحال ہے کم یا متر وک ہوگیا ہے۔ اب سیاہ اور سفید کی جگہ سرخ اور سفید یا نیلے اور سفیہ چوکور خانے تر مین کے لیے استعال ہوتے ہیں ہیں دنیا میں دوسم کی جگہ ہیں ایس جہاں اس خانے دار ڈیز اکنٹک کا چلن ہے اور وہاں اب تک شطرنج کے بساط جیسے دور نگے چوکور خانوں کو ہی ترجیح وی جاتی ہے۔ ایک تو شیطان کی عبادت گاہیں اور دوسری شیطان کے جالوں کی اجتماع گاہیں یعنی فری میسن لا جز ۔ ان دونوں جگہوں میں دوسم کے رنگوں پر شمتال فرش کے ساتھ دوستوں بھی لاز ما دکھائی دیتے ہیں۔ ذیل میں ہم فرش پر بچھان دورنگوں اور فرش پر سامنے کھڑے ان دوستونوں کی غرض دغایت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ہم فرش پر سامنے کھڑے ہیں کہ خدکورہ بالا دو جگہوں کے علاوہ بعض امر کی سرکاری اداروں آپ کو سیجھی بتاتے چلتے ہیں کہ خدکورہ بالا دو جگہوں کے علاوہ بعض امر کی سرکاری اداروں کے فرش پر بھی یہی ''سا دہ ڈیز اکنٹک' پر شمتل نشان موجود ہوتا ہے۔ کیوں ؟ اس کے جواب کی تلاش آپ پر بھی یہی'' سا دہ ڈیز اکنٹک' پر شمتل نشان موجود ہوتا ہے۔ کیوں ؟ اس کے جواب کی تلاش آپ پر بھی یہی' سا دہ ڈیز اکنٹک' پر شمتل نشان موجود ہوتا ہے۔ کیوں ؟ اس کے جواب کی تلاش آپ پر بھی یہی' سا دہ ڈیز اکنٹک' پر شمتل نشان موجود ہوتا ہے۔ کیوں ؟ اس کے جواب کی تلاش آپ پر بھی یہی' میں اور پر اکنٹک' پر شمتل نشان موجود ہوتا ہے۔ کیوں ؟ اس کے جواب کی تلاش آپ پر بھی وی در سامنے کھر ان کیا تھیں ہے۔ کیوں ؟ اس کے جواب کی تلاش آپ پر بھی وی در سامنے کی تلاش آپ پر بھی وی در اکنٹک ' پر شمتل نشان موجود ہوتا ہے۔ کیوں ؟ اس کی تلاش آپ پر بھی وی در سامنے کی تلاش آپ کی تلاش آپ سے پر بھی وی در اس کی توں گا کا دور سے تا ہیں۔

£209£

برنکس جو شخص شیطان کی بوجا کر کے اسکے قریب ہونا جا ہتا ہے، جا او یا سفی نملیات ، سسیطان کی عارضی ، فانی اور باطل طاقت سے مدولینا جا ہتا ہے تو شیطان اپنی محدود طاقت اور قیامت تک ملنے والی محدود ملات کے بل ہوتے ہراس کی ترام خواہشات کی پخیل اور ناجائز مقاصد میں ایک حد تک ( بیتی جتنی قادر مطلق نے اسے چھوٹ دی ہے ) مدوکرتا ہے۔ ایسے مخص کے باتھ پر غیر معمولی شعبہ ہے بھی بھی ظاہر کرواتا ہے۔ اسے ''استدرات '' ( جہات اور وظیل ) کہتے ہیں۔ القدرب العزت کی مدوحاصل کرنے کے لیے اعلیٰ ترین روحانی اقد اراپتانی پرتی ہیں۔ اسوؤ حت پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی بولوث خدمت اور خیر خواہی کرنی پرتی ہیں۔ اسوؤ حت پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی بولوث خدمت اور کی مزید اور فیرانی پرتی پر ششمل حیوانی کی مدوحاصل کرنے پر تے ہیں۔ منگر فیرانی کی مدوحاصل کرنے سے لیانس پرتی پر ششمل حیوانی کام کرنے پرٹے ہیں۔ منگر کی اور خود خوش بن کر نثر اور فیراد انسانی خون کی جھینٹ چڑھائی ہیں۔ '' کالی ماتا'' یا 'اونا بھاری'' کے قدموں میں ہے گنا دانسانی خون کی جھینٹ چڑھائی بین کے تر حالی بین ہو کر شیطان سی کو اپنا چیلہ بنا تا ہے۔

210

وَجَال (3)

خطرناک،شیطان کوسب سے زیادہ خوش کرنے والا اور شیطان کے چیلوں کوسب ہے زیادہ شیطانی قوت فراہم کرنے والا ہے۔ پاکتان میں بیمل بلوچتان میں ہنگلاج کے پہاڑوں میں قائم استھانوں میں ہوتا ہے اورمغرب میں شیطان کی عبادت گاہوں میں۔ فرق ہیہ ہے کہ پاکستان و ہندوستان اور بنگلہ دلیش میں حقیقی انسان کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے جبکہ مغرب میں قوانین کی سختی کے باعث ''ڈمی'' سے کام لیا جاتا ہے۔مشرق ہویا مغرب، میمل سیاه اور سفید خانوں والے فرش پر ہوتا ہے۔اس کو'' ڈبل اسکوائز'' کہتے ہیں لیمی'' دہرا مربع''۔ایک مربع کے اوپر دوسرا مربع ۔خفیہ د جالی سوسائٹی کی زبان میں پہلے مربعے سے روشنی اور دوسرے سے اندھیرا مراد ہے۔ایک مربع کا مطلب ہے کہ اس چیز کامکمل احاطہ کر کے اس پر قابو پالینا جوٹھیک اور جائز ہے۔ایک مربع پر دوسرے مربع کا ہونا اس بات کی عکاس ہے کہان سب پر کنٹر ول حاصل کرنا جوٹھیک ہے اور جوغلط ہے۔وہ سب مچھ جو جائز ہے اور جو نا جائز ہے۔وہ سب کچھ جو مثبت ہے اور جو منفی ہے۔ بدالفاظ دیگر خیر اورشر، بدی اور نیکی، دونوں چیزوں پر کنٹرول کا دعویٰ جو ظاہر ہے۔ میں خدائی کے جھوٹے دعوے کے مترادف ہے۔ انگریزی زبان کی دواصطلاحات "Fair and Square" اور "Square Deal"ای مفہوم سے اخذ کرتے ہوئے مرتب کی گئی ہیں۔ برطانوی یارلیمنٹ کی لائی کے عین وسط میں '' ڈیل اسکوائر'' کامخصوص نشان ہے اور اس کے اردگرد د نیا بھر کی پولیس فورسز کے بیجز اس نشان کے گرد شبت ہیں۔ بیدڈیز ائن اتفاقیہ نہیں ، اس مفہوم کے پیش نظر ہے کہ دنیا میں ہر چیز پر ہمارا کنٹرول ہے۔ جوٹھیک ہےاس پر بھی اور جو غلط ہے اس پر بھی۔ان دومربعوں کےسامنے دوستون بھی ہوتے ہیں۔ بیکھی اسی مفہوم و مطلب کی علامتی عکاسی ہے۔ لیعنی جو چیز فرش پر بڑی ہے وہی چیز سامنے کھڑی ہے۔ روشنی اورا ندهیرا \_ نیکی اور بدی \_خو بی اور خامی اور پھران دونوں بیکمل کنٹرول کا حجھوٹا دعویٰ \_ پھر جھوٹی طافت حاصل کرنے کے لیے ناجائز کام حتی کہ ہے گناہ انسانی خون کی جھینٹ۔روشنی لعنی سفید مربع ہے خیر اور اندھیرے لیعنی سیاہ مربع سے شرمراو ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ رعای تمت-/150روب

وَقِال (3)

کیوں ہیں؟ اندھرے کے پجاریوں کا روشنیوں کی کرنوں سے کیاتعلق؟ اس کے لیے پراسرار دنیا کی خفیہ زبان سے استفادہ کرنا ہوگا۔ آپ بیرنہ جھسے کہ آج کل کی مہذب مغربی دنیا میں کسی انسان کوشیطان کے چرنوں میں جھینٹ چڑھانے جیسی خوفنا ک جاہلا نہ حرکت کہاں اور کیونکر ہوتی ہوگی؟ بی عاجز ان شاء اللہ اس پرایک مستقل مضمون لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جس میں ان جگہوں کی نثان دہی کے علاوہ دنیا میں سب سے بڑی شیطانی قربان گاہ کا تذکرہ بھی ہوگا جوامر کی ریاست ''کی فورنیا'' کے شہرسان فرانسکو میں ایک جنگل میں تذکرہ بھی ہوگا جوامر کی ریاست ضرور ہے کہ قانون کی گرفت اور میڈیا کی نظر میں آنے جھیل کے قریب قائم ہے۔ یہ البتہ ضرور ہے کہ قانون کی گرفت اور میڈیا کی نظر میں آنے سے بچنے کی عدوجہد میں اسے آگر اصل انسانی جسم نہ ملے تو پتلے سے بھی کام چلا لیا جاتا ہے۔ اس پر قرائن وشواہد کے ساتھ گفتگو ان شاء اللہ'' ہو بیمین گروؤ' والے مضمون میں ہوگی۔ اب ہم قربان گاہ کے فرش کے خصوص رنگ کی حقیقت، پس منظر اور مخصوص فلسفہ کی حقیقت کی طرف واپس آتے ہیں۔

اس طرح کے گند ہے اعمال کی طاقت بوسھانے میں ویگر ناجائز مو ترعناصر مثلاً:
جنابت کی حالت میں ہونا، شراب اور دوسری گندی چیزوں کے حرام نشے میں ہونا، حرام
جانوروں یا ذرئح شدہ انسان کے خون سے چھینے دیناہ غیرہ وغیرہ سساس طرح کا ایک مو شرعنا میں منظر بینا خار فرش بھی ہے جس کا علامتی مطلب بیہ ہوتا ہے کہ بیدگندے کا مرنے والے برعم خود خدا اور اس کے نور سے دور ہوکر شیطان اور اس کی تاریک سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق شیطان لعین دراصل جنت سے نکالی گئی طاقتوردوح (فرشتہ) ہے اور (معاذ اللہ) اللہ رب العالمین، ارحم الراحمین نے اسے جنت سے نکال کر اس کے ساتھ ناانصافی کی تعدلہ لینا چاہتا ناانصافی کا بدلہ لینا چاہتا ہوا ہوں کی فرندگی بنانا اور من چاہی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں۔

قارئین کرام! پیہ ہے وہ وہ وکا جس میں 'شیطان کے پیجازی'' اپنی کم عقلی اور بذھیبی کی

~212.<sup>4</sup>

(3)(3)

وجہ ہے گرفتار ہیں۔اس میمن کو دوست مجھتے ہیں جو دو منہ والے کڑیا لے سانپ کی طرح ہے۔ایک سے پچکارتا ہے تو دوسرے سے ڈستا ہے۔شیطان کوانسانی دنیامیں دخل اندازی کا محدود اختیار ہے۔ بیاختیار اس وقت کسی قدر وسیع ہوجا تا ہے جب شیطان کے چیلے مخصوص جادوئی یا شیطانی رسوم ادا کرتے ہیں۔ان رسومات کے لیےمخصوص وقت ،مخصوص ما حول اورمخصوص کیفیات کی ظرح مخصوص جگہ بھی جا ہیے۔ چوکورخانے دارفرش انہی مخصوص جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ جیرت کی بات رہے کہ چوکورخانے دارمخصوص جگہ فری میسن لا جوں اورعلم'' کہالا'' کے ماہریہودی ملحدوں کی زیرنگرانی جلنے والے جادوگھروں کی طرح '' وائٹ ہاوُس'' میں بھی یا یا جاتا ہے۔آپ جیران نہ ہو ہے ! وہائٹ ہاوُس کی طرح کیمپ ڈیوڈ میں بھی جادوئی حصار باندھ کرانسانی ذہنوں کو مخر کرنے والے جادواور ہیناٹزم کے ماہرین اس طرح کے فرش کوا ہے خفیہ جادوئی ٹوٹکوں کی کامیابی کے لیےروبہل لائی جانے والی\_' سرتری روایات'' کالازمی حصه بجھتے ہیں۔انورسا دات، یاسرعرفات اور پرویزمشرف جیسے حکمرانوں کا استقبال کیمپ ڈیوڈ میں اسی ذہنی دباؤ کی سوغات کے ساتھ کیا جاتا ہے جس مے متعلق ہمارے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہاں آئسیجن کی تمی سے ہونے والے ذہنی دیا ؤ کے تحت ایسے فیصلے کرتے ہیں۔الغرض اس نشان اور اس طرح کی دیگرعلامات کے اندر نایا ک جادوئی اثرات ہیں۔جن ہے محفوظ رہنے کے لیےاللّٰد کی پناہ میں آنے ،معوذ تین پڑھ کرخود یر دم کرتے رہے،تعوذ کےکلمات پرشتمل مسنون دُعاوَں کا در دکرنے اور گناہوں سے بچتے ہوئے،ایے گر دمسنون اعمال کا حصار قائم کرنے کی ضرورت ہے۔

### بھڑ کتے شعلے اور پُر اسرار ہند ہے

نویں علامت-آگ اور شعلے:

شیطان اور تمام جنات آگ ہے ہیں۔آگ کی فطرت میں بھڑ کنا ،تعلّی ڈلھا نا ، برتری ظاہر کرنا اور اپنا آیے منوانا ہے۔شیطان انسان کا ایسا ڈٹمن ہے کہ اس کی طرف جو چیزیں بھی منسوب ہیں ،اس نے انسان کو گمراہ کر کے تقریباً ان تمام چیز وں کی پرستش کروائی ہے۔ دنیامیں بہت سے فرقے آگ،سانی، اژ دھا، بیل، اُلّو دغیرہ کی پرستش کرتے ہیں ورنہ کم از کم ان حقیر وخسیس اور فانی و عاجز چیزوں کومقدس یاعظمت کے قابل جانتے ہیں۔ مجوسی ہزاروں سال ہے اس آگ کی پرستش کرتے آئے ہیں جس کو وہ اپنے ہاتھوں جلایا کرتے تھے اور پھرا ہے بچھنے ہے محفوظ رکھنے کے لیے جتن کیا کرتے تھے۔ ہندوستان اور ا فریفتہ کے بہت ہے قبائل سانپ یا اژ دیھے کوطافت وقوت کامنبع اور دیوتا وُں کا او تارقتم کی مخلوق سمجھتے ہیں۔شیطان کی طرف ہے انسان کو گمراہ کرنے اوراے بہکا کر دھوکا دیئے کے بعداس پر بیننے کا سلسلہ زمانۂ قدیم کے تاریک دور پرختم نہیں ہوا، آج کی متمدن اور ترقی یا فتہ مجھی جانے والی و نیا میں بھی شیطان سے منسوب علامتوں کومقدس سمجھا جاتا ہے اور اس طرح شیطان کی تعظیم کر کے اس ہے اپنی خواہشات کے حصول میں مدد ما نگی جاتی ہے۔ فلم انڈسٹری اوریایے میوزک کی کالی و نیامیں تو خصوصیت سے اوا کاروں اور گلوکاروں کے منہ ہے شیطان کی بوجایااس کی تعظیم برشتمل گانے کے بول یا مکا لمے کہلوائے جاتے ہیں۔ بیہ بول آہستہ آہستہ زبان ز دعام ہوجاتے ہیں۔شائفین اور ناظرین تفریح تفریح میں وہ کچھے کہہ جاتے ہیں جس سے شیطان اور شیطانی قو توں کا مقصد پورا ہوجا تا ہے۔اسی طرح ان میں شیطانی علامات بھی مختلف انداز ہے رنگ اور ہیئت بدل بدل کر پیش کی جاتی ہیں۔ان

میں اکلوتی آئیکھاور تکون کے علاہ وآگ کی کا رفر مائی بہت زی<u>ا</u> دہ ہوتی ہے۔آج کے دور میں انسان کی بدھیبی ہے کہ پچھلوگ اس علامت کوا تنا پھیلا نا جا ہتے ہیں کہ ' آگ' ، چینل میں ہی نہیں ، بہت سے دیگرمنا ظر بلکہ گانے اورفلموں کی کیسٹوں ہی ڈیز کے ٹائنل میں سی نہ سی شکل میں آگے جلتی ہوئی یا اس کی کیٹیں بھڑ کتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پیصرف انسان کی سفلی حیوانی خواہشات کو بھڑ کتا ہوا دکھانے کا استعارہ ہیں، بلکہ شیطان کے مرکزی مادہ تخلیق کو انسان کے لیے معظم ومکرم بنا کر دکھانے کی علامتی کوشش ہے۔اس کوشش کے نتائج ہے آ خری فائدہ بدی کی طاقتوں کامنبع ومحور'' دجال اکبر' اٹھائے گا۔

واقعه بيہ ہے كه آج كے دور كے والدين ياپ ميوزك سنتے اور فلميں و يکھتے وقت يا اپنے بچوں کواس کی اجازت دینے وفت صرف عملی گناہ ہی نہیں کرر ہے،عقیدے سے انحراف اور شیطان کے پیجار بوں کے آلہ کاربھی بن رہے ہوتے ہیں۔اس کی پیچھ تفصیل ہم اللہ کی مدد ے'' د جال II'' میں بیان کر بھکے ہیں۔حقیقت واقعہ یہ ہے جدید تہذیب میں فیشن جھی جانے والی میہ چیزیں صرف فسق و فجو رہی نہیں ،شرک وشیطان پرستی کی تعلیم بھی دے رہی ہیں \_متمدن و نیا کی ان روشنیوں میں قدیم جاہلیت کی خوفناک تاریکیاں چھپی ہوئی ہیں۔ صرف انداز بدل گیا ہے، شیطان کی انسان وتمن اصلیت اور اس کی شرکیہ ہم نہیں بدلی ۔ وہ آج بھی آ دم کے بیٹوں سے انتقام لینے کے لیے انہیں خلاف ِشرع چیزوں میں لگا کرا پی حبھوٹی انا کی تسکین کرر ہا ہے۔اس فتنہ ز دہ دور میں تو شریعت کے خلاف جو بھی چیز ہو،اس سے سخت احتیاط کرنے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے۔خصوصا مغربی تہذیب جو جاہلیت جدیدہ کی بودی بنیا دوں پر کھڑی ہے۔مغربی موسیقی،مغربی فنون لطیفہ، آرہ، ادب، کلچر وغیرہ مغربی فلمی و نیا کی بے ہودہ روایات اور نت نئی شیطانی ایجادات تو ہیں ہی سرایا فتنہ۔فتنوں کے اس دور میں اور گناہوں سے بھری اس دنیا میں، انسانوں کو اللّٰہ کی رحمت کے نور کی ضرورت ہے نہ کہ آگ کی لپٹوں کی۔ وہی آگ جس کے بارے میں تھم ہے جس چیز کو چھوتی ہوا ہے قبر میں نہ لگایا جائے تا کہ جنت کے باغ میں جہنم کی شختی نہ **\$215** 

#### وتيال (3)

آ ہے۔ اس آگ سے اور تفسانیت اور شہوانیت کی اس علامت سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔اللہ کی رحمت اس کی یاد ہے،اس کا درصیان جمانے ہے اوراس کی طرف دل کی توجہ جمانے سے اترتی ہے۔ جولوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان پرتو اس رحمت کی برسات اُترتی ہے۔ہمیں ایسے لوگوں سے جڑنا جا ہے۔ان کی صحبت کی برکت سے استفادہ کرنا جا ہیے۔

#### شیطانی ہند سے

دسویں علامت-براسرار ہندسے:

ماہرین لسانیات کے مطابق ایک ہی زبان کو لکھنے کے ایک سے زیادہ رسم الخط ہو سکتے ہیں۔ نیز ایک ہی زبان کوحروف اور ہندسوں دونوں کی مدد ہے لکھا جا سکتا ہے۔اس طرح ہے کہ ہرحرف کی کوئی قیمت مقرر کرلی جائے جو ظاہر ہے ہند سے کی شکل میں ہوگی ۔مثلاً: عربی زبان کو لے لیجیے۔اس کے ہرحرف کے لیے آپ اگر کوئی ہندسہ مقرر کرلیں تو حروف کے بجائے ہندسوں کے ذریعے مافی الضمیر کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔مثلاً: عربی کے 29 حروف ججی ہیں۔اگر پہلےنوحروف کے لیےا کائی کے ہند ہے،ا گلےنوحروف کے لیے دہائی کے ہند سے اور اس کے بعد والے حروف کے لیے سکڑے کے ہند سے مقرر کرنیے جائیں تو جو بات الف، ب، ج.....حروف کے ذریعے کی جارہی تھی وہی 3،2،1.... ہندسوں کے ذریعے بھی بولی یا لکھی جا سکتی ہے۔اس کو''ابجد کا نظام'' کہتے ہیں۔ بینی حروف کے بجائے ہندسوں میں لکھنا۔ایک آیت یا جملے میں اگر دس حروف استعمال ہوتے ہیں ،ان حروف کے قائم مقام دس ہندسوں کوا گرتر تبیب دے کرجمع کرلیاجائے تو جوحاصل آئے گا، وہ ایک طرح کا کوڈ ہوگا جس میں ان حروف کی تا نیرجمع ہوگی جنہیں مختصر کرنے کے لیےاعدا د کی شکل میں لكه ليا كيا تفايه صحيح العقيده اورمتبع شريعت عامل حضرات جوتعويذ لكصته بين، اس مين مختلف خانوں میں لکھے ہوئے اعداد مختلف کلمات کے حروف کا متبادل ہوتے ہیں۔ پیکلمات اگر سیج المعنى بيں ياکسي آيت يا دُ عا كامخفف ہيں تو پيتعو پيز انہي اثر ات كا حامل ہوتا ہے جواثر ات ان اصل کلمات یا دُعاوَں میں یائے جاتے تھے۔تعویذ چونکہ بار بار لکھنے ہوتے ہیں،اس کیے طوالت ہے بیچنے کے لیے پیخفرطریق کارا پنالیاجا تا ہے۔ بیتو ہوار حمانی عملیات کا طریق

(3) د خال

کار۔اس کے برعکس شیطانی یا سفلی کام کرنے والے جواعداداستعال کرتے ہیں ان کہ ہے۔
پشت وہ گندے جادوئی جنز منتر ہوتے ہیں، جن میں شیطان یا بدروحوں یا دیوی دیوتاؤں
سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ کفر وشرک کا وہ گور کھدھندا ہے جس میں اس کا مُنات کی ان ماورا،
الطبعی سفلی طاقتوں سے ناجائز مقاصد میں تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جنہیں
اللہ تعالیٰ نے اپنی پوشیدہ حکمت کے تحت انسانی دنیا میں کی حد تک مداخلت کی چھوٹ دے رکھی
اللہ تعالیٰ نے اپنی پوشیدہ حکمت کے تحت انسانی دنیا میں کی حد تک مداخلت کی چھوٹ دے رکھی
ہے۔ پھر جس طرح رصانی عملیات میں مشہور متبرک کلمات کے اعداد مشہور ہوگئے ہیں۔مثلاً:
بسم اللہ شریف کے اعداد' یا اللہ'' اور'' محد'' کے پاک ناموں کے اعداد ، اسی طرح سفلی عملیات
میں پچھاعداد مشہور ہیں۔ مختلف شرکیہ کلمات کے تناظر میں ترتیب دیے گئے یہ اعداد مختلف
شیطانی اور جادوئی اثر ات رکھتے ہیں۔ آج ہم اس طرح کے چندا بلیسی ہندسوں کا تذکرہ کریں
گے جسے شیطان کے بچاری چیکے چیکے غذموم مقاصد کے تحت پوری دنیا میں پھیلار ہے ہیں۔
گیہلا شیطانی ہندسہ – 666:

ان اعداد میں سب سے مشہور شیطانی عدد چھ سوچھیا سٹھ (666) ہے۔ اس کا پس منظر اور ابلیس کے ساتھ اس کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ قدیم ترین فرہبی حوالوں کے ساتھ جدید مغربی مصنفین کی تحریرات سے بھی اقتباسات پیش کریں تا کہ بات کو استفاد میں گوندھ کر تو ثیق سے نتھی کر کے آگے بڑھایا جا سکے ۔ تو آ ہے! سب سے پہلے انجیل کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ پھر اس میں موجود چندا ہم اشاروں کا مطلب اور ان کی تطبیق وتشری سجھنے کی کوشش کریں گے، جن سے تاریخ اور عصری اکتفافات آ ہتہ آ ہتہ تہدید دو اُٹھار ہے ہیں اور جن کی طرف یہ عاجز اپنے کا لمول میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہے۔ بیدہ اُٹھال کی آخری کتاب ' بیوحناعارف کا مکاشفہ'' میں درج ہے:

'' پھر میں نے ایک اور حیوان کوز مین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔اس کے'' برتر ہ'' کے سے دوسینگ بچھے اور اژ دھا کی طرح بولتا تھا۔ یہ پہلے حیوان کا ساراا ختیاراس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے جیوان کی پرستش کراتا تھا،

دجال (23)

جس کا زخم کا ری احجما ہو گیا تھا۔اور وہ بڑے بڑے نثان دکھا نا نھا۔ یہاں نک کہ آ دمیوں کے سامنے آسان سے زمین پر آگ نازل کردیتا تھا۔ زمین کے رہنے والوں کوان نشانوں کے سبب ہے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کوا ختیار دیا گیا نھا، اس طرح گمراہ کردیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں ہے کہتا تھا جس حیوان کے نلوارگی تھی اوروہ زندہ ہوگیا اس کا بت بناؤ۔اورا ہے اس حیوان کے بت میں روح پھو نکنے کا اختیار دیا گیا تا کہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ،ان کوئل بھی کرائے۔ اوراس نے سب حیصو ٹے بڑوں ، دولت مندوں ،غریبوں ، آ زادوں اور غلاموں کے دا ہنے ہاتھ یاان کے ماتھے پرایک ایک چھاپ کرادی۔ تا کہاس کے سواجس پرنشان بعنی اس حیوان کا تام یااس کے نام کاعد دہوا ورکوئی خرید وفر وخت نہ کر سکے۔ حکمت کابیموقع ہے۔ جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کاعد دگن لے کیونکہ وہ آ دمی کاعد دہے اوراس کاعد د چھے وچھیا سٹھ ہے۔''

[مكاشفه: باب13 ، آيت تمبر 11 = 18]

اس عبارت میں دوحیوانوں کا ذکر ہے۔'' پہلے حیوان' کا تذکرہ ہم پہلی علامت'' تاج یق شبیہ' کے ختمن میں کر چکے ہیں کہاس سے مراد دجال ہے۔ دوسر ہے حیوان سے کون مراد ہے؟ پیاہم سوال ہے۔اس کا جواب اگر ہم سیحی شارعین کے ہاں تلاش کریں تو وہ زبردست كنفيوژن كاشكار دكھائى ديتے ہیں۔1957ء كاچھپا ہواانجیل كاجونسخداس وقت میرےسامنے ہے۔اس کے حاشیے میں ہمیں درج بالا دوحیوانوں کے تعلق بیتشریحات کھی ہوئی ملتی ہیں: o..... ' میرحیوان ہے ایمانوں کالشکر ہے جوشروع سے دنیا کے آخر تک خداکے بندول کو ستاتے ہیں۔ سات سوسات بادشاہ لیعنی سات زور آور بادشاہتیں ہیں۔ساتویں بادشاہت'' گناہ کے اس شخص'' کے ساتھ دنیا کے آخر میں ظاہر ہوگی۔''

O..... ' بیددوسرا حیوان بت پرست ، کا بن اور جاد وگرلوگ ہیں ، کیونکہ وہ بت پرستی کو تھامتے اور بادشاہوں کو بہکاتے تھے۔''

O.....'' و وحیوان یا بت پرست روح ہے جوسات پہاڑ وں پر برساتھایا شیطان کا اختیار

رما ين تيت -/150 سپ

\$219

وَخَالِ (3)

ہے جوسے کے دنیا میں آنے ہے پہلے نہایت بڑا تھا، کیکن سے کے ظاہر ہونے کے بعد کم ہوا، مگر دنیا کے آخر میں جب وہ ''گناہ کاشخص'' آئے گا شیطان پھرساری طافت ہے اُنھے گا۔'' ان عبارات میں 'وگناہ کے خص'' ہے'' د جال اکبر'' مراد ہے۔ا سے مذکورہ بالا آیات ے بل کی آیات اور بعد کی آیات میں پہلاحیوان کہا گیا ہے۔ دوسرے حیوان سے جواس سلے حیوان تعنی'' اُسے الدجال'' کی مدد کرے گا، وہ طافت مراد ہے جو دجالی تہذیب کی علمبر دار ہوگی ۔اس کے ہراول دستہ کے طور پر کام کرے گی ،اس کے نکلنے سے پہلے اس کے کے راہ ہموار کرے گی اور اس کے نکلنے کے بعد اس کی بنیا دی طافت اور دست و بازوہوگی ۔ ظاہر ہے کہ بیقوم یہود کی تشکیل کردہ''صهیونی طافت'' ہے جس کا مرکز امریکا، برطانیہ اور اسرائیل کی تکون میں ہے۔ مسیحی شارحین دحی کے سیج علم سے محرومی کے سبب اپنی مسیحی برا دری کو انجیل کی ہدایات اس تفصیل وتشریح ہے نہیں پہنچا سکے جبیا کہ اہلِ اسلام کے علمائے کرام نے فریضہ انجام دیا ہے اور دیتے چلے آئے ہیں۔حیوان سے''بت پرست روما'' ہرگز مرادنہیں، روم والے انجیل کے نزول کے وفت بت پرست تنظیمر اب تو وہ عیسائی ہو سے ہیں، لہذااس سے لازمی طور پر شیطانی قوتیں مراد ہیں جو د جال کی مدد کریں گی۔ان کی مدد ہے جب د جال د نیا کے وسائل پر اختیار حاصل کرے گا تو وہ ہر فر د کو اور وولت کی ہرا کائی کواینے تسلط اور نگرانی میں رکھنے کے لیے جودو کام کرے گا،ان کی طرف انجیل کی ان آیات میں اشارہ کر دیا گیاہے۔انجیل کےمطابق ان میں ہے پہلی چیز ہے، ہر تخض کے داہنے ہاتھ یا ماتھے پر حجھاپ اور دوسری وہ نشان تینی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد کہ جس کے بغیر دنیامیں کوئی لین دین نہ ہوسکے گا۔اگر آج کی دنیا پرنظرڈ الی جائے تو ان دو چیزوں میں ہے پہلی چیز کا مطلب وہ'' ڈیوائس'' ہے جو ہر شخص کے جسم میں کہیں لگی ہوگی یا شناختی کارڈ میں جسیاں ہوگی۔اس کا ربط سیٹلا ئٹ ہے ہوگااور کوئی بھی شخص د نیا کے سات براعظموں میں جہاں بھی ہوگا، وہ'' خفیہ آنکھ''کی نظراور نگرانی میں ہوگا۔ دوسری چیزوہ '' چپ'' ہے جوکر ٹیرٹ کارڈیاالیکٹرونک منی کی کسی ترقی یافتہ شکل میں نصب ہوگی اور یوری د نیامیں اس کے بغیر لین دین نہ ہو شکے گا اور اس کے ذریعے وہی لین دہیں کر سکے گا جواس

رُقِال (3)

شیطانی حیوان یعنی د جال اعظم اوراس کے یہودی ہرکاروں کی نظر میں''شفاف'' ہوگا۔ میہ فقط ہمارا تجزیہ بہیں، مغرب کے یچھ بیدار مغزقلم کاربھی یہی یچھ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر جان کولمین مشہور محقق مصنف ہیں، ان کی گئی کتابیں شہرت عام ومقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ وہ اپنی مشہور محقق مصنف ہیں، ان کی گئی کتابیں شہرت عام ومقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ وہ اپنی مشہور محقق مصنف ہیں نافذ عالمی علی مستقبل کی دنیا اور اس پر نافذ عالمی حکومت کا نقشہ کیجھاس انداز میں تصنیحتے ہیں:

''ہر خص کے ذہن میں سے عقیدہ رائخ کردیا جائے گا کہ وہ (مردیا عورت) ایک عالمی عالمی عالمی کا عرب کی مخلوق ہے اور اس کے اوپر ایک شناختی نمبر راگا دیا جائے گا۔ بیشناختی نمبر برسلز، بہیم، سے نیو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا [جی ہاں! اس سیر کمپیوٹر میں جہاں نادرا اور دیگر اداروں سے پاس جمع شدہ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ راقم ] اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوری رسترس میں ہوگا۔ سی آئی اے، ایف بی آئی، ریاستی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، آئی آ بر رستی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، آئی آ بر ایس، فیما، سوشل سیکیورٹی وغیرہ کی ماسٹر فائلیں وسیع کر کے ان میں لوگوں کے کوائف کا اندراج امریکا میں تمام شہریوں کے ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائے گا۔''

''معاشی نظام ، حکمران طبقے کا مرہون منت ہوگا۔ وہ صرف اتی خوراک اور خدمات کی جس سے عوام لیعنی غلاموں کی زندگی برقر ارر ہے۔ تمام دولت ممیٹی آف اوازت دے گا جس کے ممتاز ارکان کے ہاتھوں میں دی جائے گی۔ ہرفر دکو ذہمن شین کرادیا جائے گاوہ اپنی بقاکے لیے دیاست کامختاج ہے۔''

''طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کی کے ہاتھوں میں نقنری یا سے نہیں دیے جا کیں گے۔ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا۔ (اور آخر کاراسے مائیکرہ چپ بلائیشن کے ذریعے کیا جائے گا۔) ''قانون توڑنے والوں' کے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جا کیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جا کیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ ان کارڈ'' بلیک لسٹ' کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کر کئیں گے۔ پرانے کا کارڈ'' بلیک لسٹ' کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کر کئیں گے۔ پرانے سکول سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جوخود کو تخصوص مدت کے دور ان پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہیں ، ان

(3)

ان مین افتباسات میں ہے پہلے اقتباس میں ' چھاپ' کی اور دوسر ہے میں اس نشان میا ' عدد' کی تشریح ہے جس کے بغیر کوئی آٹھ آنے کی مونگ پھلی یا دورو ہے کی گاجریں بھی نہ خرید سکے گا۔ آپ کواگر کہیں ہے برطانیہ کا پونڈ ہاتھ لگے تواہے اُلٹا کر کے غور کریں۔ اس پر 666 کے ہند ہے کی شبیہ ملے گی جو آہت آہت مستقبل میں وضع کیے جانے والے ڈیز ائن میں مزید واضح ہوجائے گی مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات پر جو'' کوڈ بار' چھپا ہوا ہوتا میں مزید واضح ہوجائے گی مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات پر جو'' کوڈ بار' چھپا ہوا ہوتا کی معیشت پر دوبالی تسلط کی دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی گرفت کی طرف متوجہ کر رہا ہوگا۔ معیشت پر دوبالی تسلط کی دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی گرفت کی طرف متوجہ کر رہا ہوگا۔ دوسر اشیطانی ہندسہ:

666 کے بعد سب سے بڑا شیطانی ہندسہ 322 ہے۔ بیعموماً جادوگروں کے مشہور ہتھیار'' کھویڑی اور ہڈیاں' کے ساتھ درج ہوتا ہے۔ یہودیوں کے خفیہ جادوگری علم '''کبالا'' میں اس کی خاص اہمیت ہے اور اسے انتہائی کارگراورمؤثر اثر ات کا حامل سمجھا جا تا ہے۔666 اور 322 کے بعد شیطانی جادوئی اعداد کی فہرست میں 13 اور 33 آتے ہیں۔ ان اعدا د کوبھی فری میسن کے سامراجی جادوئی ماہرین نے اپنے لیے خفیہ نشان تھہرایا ہے۔ قوم یہود کی سرِ ی جادوئی روایات اوران اعداد کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ بیعلق امریکا کے سر کاری ا داروں اور بھی کمپنیوں کے نشانات میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔مثلاً: امریکی اسٹیٹ آف ڈیارٹمنٹ کے نشان میں دو چیزیں آپ کوواضح اورممتاز نظر آئیں گی جوامریکی ڈ الرکی طرح امریکی اداروں کی پہچان ہیں: عقاب اورستارے۔ان دونوں میں کسی نہ کسی طرح 13 کاعددیایا جاتا ہے۔عقاب کے دائیں پنجے مین تیراور بائیں میں ٹہنی ہے۔تیر 13 ہیں اور ٹہنی کے بیتے بھی 13 ہیں۔ستاروں کو گنیں تو ان کا عدد بھی 13 ہے۔فلموں اور گانوں میں بھی دوسری د جالی علامات کے ساتھ ساتھ اس عدد کی کارفر مائی دکھائی وے ہی جاتی ہے۔مثلاً: امریکا میں بسنے والے پچھمسلمان محققین کے مطابق مشہور امریکی گلوکارہ میڈونا جس کوامریکی میڈیا کے نامور نام (جو ظاہر ہے کہ شیطانی صہیونی گروہ سے تعلق

\$222s

فَقِال (3)

ر کھتے ہیں )سحرانگیز شخصیت بتاتے ہیں ،اس کے گانوں کی مقبولیت میں اس کی صلاحیت اور یہودی میڈیا کی حمایت کے علاوہ'' کہالا'' کے''سِرّ ی علم'' کے ماہر یہودی ساحرین کا بھی خاص عمل دخل ہے۔ امریکا میں مقیم وہ مسلمان جو دجال کی شیطانی مہم ہے آگاہی رکھتے ہیں،ان کےمطابق میعورت خود بھی شیطانی مذہب کی پیروکار ہے۔اس کےشوہر سے جدائی کا سبب اس کا شیطانی مذہب ہی تھا اور بیدوسروں کوبھی شیطان کی غلامی میں مبتلا کرنے کی تک ودو میں لگی رہتی ہے۔اس کے گانوں میں شیطان کی پوجا پاٹ ہوتی ہےاورایک سے زیادہ ایسے شواہدا ورقر ائن پائے جاتے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی آلہ كاربيساحرة عالم شيطان كي يوجا كي طرف سامعين اورنا ظرين كوغيرمحسوس طور پر مائل كرر ہى ہے۔اس کے گانوں کے لیے تیار کردہ اتنے کے لیے اتنے ہی قدیجے ہوتے ہیں جتنے فری میسنری کے جادوئی گھروں کی سٹرھیوں میں لیعنی تیرہ عدد۔52 سال کی عمر میں لٹکے ہوئے بدن کی کھنچی ہوئی سرجری کروا کر شیطانی حرکتوں کو پھر سے زندہ کرنے والی ہیکم نصیب خاتون گانے میں بھی کتا بن جاتی ہے، بھی کو ا، بھی کالی مائی جیسی مخلوق، اس کے مشہور گانوں کے(Back) بیکٹر یک پرشیطان کو پکارنے کی آ واز صاف سنائی ویتی ہے بیعنی سامنے کے الفاظ (فارورڈٹریک) پچھاور ہیں اور پیچھے گانے کے الفاظ پچھاور ہیں جس میں شیطان کو مدد کے لیے پکارا جار ہا ہوتا ہے۔'' دجال II ''میں'' دجالی ریاست کے قیام کے لیے ذہنی سخیر کی کوشش'' کے عنوان کے تخت اسے نقصیل سے بیان کیا جاچکا ہے۔ بیسارا گور کھ دھندا یہودی میڈیا نے فلم اور موہیقی کی دنیا کو کنٹرول کرنے والے یہودی ماہرین کے ساتھ مل کر بنایا ہے اور ان کے پھیلائے ہوئے بیہ جادوئی اور شیطانی اعدا دور حقیقت خدا کے مقالبے میں شیطان کی عبادت اور اس سے استعانت کا بھونڈ ااستعارہ ہیں۔ چونکہ شیطان کی قوتیں فریبی اور فانی ہیں،اس کا جال مکڑی سے جالے ہے بھی زیادہ بودااور کمزور ہے،اس لیےاللّٰدرب العزت پرکامل یقین اوراس کی مدد کوحاصل کرنے والےشرعی اعمال اس شیطانی سلسلے کے تارو بود کو بوں بھیر ڈالنے ہیں گویاوہ بھی تھے ہی ہیں۔

رماجي تيت -/150 س



<u> وَمَال (3)</u>

#### اوندهاستاره

كيار بهوي علامت-اوندهي نوك والاستاره:

مضمون کےشروع میں ہم نے عرض کیا تھا کچھ علامتیں شمنی ہیں۔ان کوہم آخر میں بیان کریں گے۔ شمنی کا ایک مطلب میہ ہے اس کو شیطان کے پرستار مخصوص مطلب میں بھی استعال کرتے ہیں اور عام استعال بھی یکساں طور پر ہوتا ہے۔ گویا بیرآ دھوآ دھ کا معاملہ ہے۔ان علامات میں سرفہرست یا نج کونوں والا اوندھاستارہ ہے۔ بیا گرچہ دیگر جیومیٹریکل ا شکال کی طرح ایک خوبصورت اور جیجتی ہوئی شکل ہے جو بے دھڑک مختلف عنوانات اور حوالوں سے استعمال ہوتی ہے اور ہونی بھی جا ہے کہ کسی چیز کو بلا وجہ مشکوک یا متر وک قرار نہیں دیا جاسکتا،لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اس کی ایک خاص صورت بیہ پس پردہ رہ کر'' نیو ورلٹرآ رڈر' نافذ کرنے والوں کے براسرار جادوئی ہتھیا روں میں سے ایک ہتھیا رکے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ مسمنی علامات میں شار کیے جانے کی وجہ بیہے اس عاجز کی شخفیق کے مطابق بیصرف ای صورت میں شیطانی نشان قرار دیا جاتا ہے اور جادو کی رسومات میں استعمال ہوتا ہے جب بیر پنج گوشہ ستارہ''اوندھا'' ہو۔اوندھا ہونے سے مرادیہ ہے کہ اس کی یا نبچویں نوک بالکل ینچے کی طرف ہو۔اس صورت میں خود بخو داس کی اوپر کی دونو کیس كرے كى سينگ كى شكل ميں او پراٹھ جاتى ہيں، دو بكرے كے كان كى شكل ميں دائيں بائيں مر جاتی ہیں اور یا نچویں میں بکرے کی ٹھوڑی ساجاتی ہے۔اس مخصوص ہیئت میں بیشیطان کے چبرے کی شبیہ بن جاتی ہے اور شیطانی روحوں کو حاضر و غائب کرنے یا اندھیرے کی طاقتوں ہے مدد لینے اور طلسماتی کا موں میں مافوق الفطرت حرام تا ثیر پیدا کرنے کے لیے استعال ہوتی ہے۔ شغلی جادوگروں کی سامری روایات کے مطابق ''جب اس کے گرددائر ہ

<u>، قيال (3)</u>

تهینجا جونو به علامت عناصرار بعه ( زمین ، پانی ، ہوا اور آگ ) کی نمائندگی کرتی ہے جن کا ا یک روح ( جنت سے زکالی ہوئی بدروح ابعنی شیطان ) احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ تب سے من ودا علامت میں ننبدیل ہو جاتی ہے جس کی پکڑ سے نکانا ماہر روحانی شخصیات لیعنی سفلی عاملین کے علاوہ مشکل ہوتا ہے۔' شیطان کے جیلے برائی کوعلامتی طور پر ظاہر کرنے اور بیطان سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کی ایک نوک نیچے رکھ کر استعال کرتے ہیں، جا ہے اس کے کر د دانز ہ ہو یا نہ ہو، جبکہ عام لوگ جن کا اس شیطانی چکر ہے واسطہ بیں ،ا ہے ایک نوک او پر رکھ کریا بغیر کسی خاص سمت میں رخ دیے،اسے استعمال کرتے ہیں،نوک یا دائرے کے فلسفے کا انہیں علم نہیں ہوتا ، وہ تو محض آرائشی علامت کے طور پراسے مختلف شکلوں میں ہواتے ہیں۔انہیں اس میں مضمر متضاد حقیقت کی خبر ہی نہیں ہوتی۔شیطان اوراس کے چیلوں کی ذلت اور رسوائی کی انتہا ملاحظہ سیجیے کہ اہل ایمان تو اللّٰہ کی تو حیداور ہڑائی ڈیکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، تلواروں کے سائے تلے اور شکینوں کی نوک پراس کی گواہی دیتے ہیں، شیطان کے پجاری اس کے برعکس چوری جھیے،لوگوں کی بےخبری سے فائدہ اٹھا کراس کی کسی علامت کو چورضمیروں کی طرح بیچھے رہ کر پھیلاتے ہیں ،ان میں اتنی سکت نہیں کہ ا ہے جھو نے معبود کا کوئی وصف اگر حقیق ہے توا سے حق سمجھ کر حقیقت کی طرح کھل کر ہیان کر سکیں۔ ذلت بلکہ لعنت کی اس سے بدترین صورت اور کیا ہوگی جو شیطان کے پیچھے جلنے والول كامقدر ہے۔

رما تي تيب -/150/ پ



## انجام گلستال كيا ہوگا؟

بارہویں علامت-اتو کے کان:

اردو کے ایک مشہور شعر کامصرع ہے جو کسی قوم کے اسباب زوال کی مختلف وجوہ میں سے ایک انہم وجہ بیان کرتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ع سے ایک اہم وجہ بیان کرتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ع ہرشاخ پیالو بیٹھا ہے ، انجام گلستان کیا ہوگا؟

الوكو بهارے ہاں حمافت ،غباوت اور حقارت كا دوسرانا مسمجھا جاتا ہے، ' نہما''نامی پرندہ مسی کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کی خوش نصیبی کی انتہا اور الّو کا کسی گھر میں بسیرا کرنا بذھیبی کی علامت قرار دیا جاتا ہے، کیکن اہل مغرب کے بیانے جس طرح ہم مشرق کے باسیوں سے لین دین میں مختلف ہیں ، اسی طرح یہاں بھی ان کا عرف و دستور ہمارے رواج اور زبان ے الگ ہے۔خصوصا وہ اہل مغرب جواسلامی دنیا کوتو قدامت پرستی کا طعنہ دیتے ہیں، کیکن خود بدترین قشم کی تو ہم پرستی میں مبتلا ہیں۔اتو کی خلقت چونکہ پچھاس طرح کی ہے کہ ا ہے دن کو پچھ نظر نہیں آتا، رات ہوتی ہے تو اندھیرااس کے لیے روشنی کا کام کرتا ہے،اس لیے بیدن کو دیرانوں میں بسیرا کرتا اور رات کواپی سرگرمیوں پیڈکلتا ہے۔بس اسی چیز نے اسے جاد وگروں اور شیطنت پرستوں کے لیے پراسرار اور منفی سرگرمیوں کے لیے کارآ مد بنادیا ہے۔اس غریب کوخبر بھی نہ ہوتی ہوگی کہ اس کے بھری عیب اور تنہائی بیندی کوفریبی اور وہمی سامریت پرستوں نے کیسارنگ دے دیا ہے؟ توہم پرستوں کے نز دیک اس کی مقبولیت، تا ثیراور نقدس کا انداز ہ اس امر ہے بخو لی ہوسکتا ہے کہ وہ اسے یا اس کے مختلف اعضا کو جادوٹونے میں تا هیر کے لیے استعال کرنے کے علاوہ اسے ماورائی طاقت کے حصول کا ذریعه بجھتے ہیں۔امریکا جیسے مہذب ملک میں ان وہمی تصورات کی کارفر مائی اس 226 رمانی ترت-/150ء یے

حد تک او پٹی سفنے نہ سبنہ کہ ام یکا کے ۂ الرے ایک کونے پرایک جیموٹا ساالو ( بیمنی انو یا پٹھا ) جائی ہے حجما تک ربا ہے۔ امریکا کے مشل پر ایس کلب کے مونوگرام میں ایک درمیا نے سات كا انو بورى شان حماقت كے ساتھ براجمان ہے، جبكہ واشكن فی ي ي كارت كا آر پچر فننها سے ملاحظه کیا جائے تو ایک ربع بیکل الو یعنی ٹھیک ٹھاک قتم کاعظیم الجیثہ الو آئے ہیں منکائے دکھانی دیتا ہے۔ امریکا میں شیطان پرستوں کا ایک گروہ ہے جس نے اپنے کلب ( بوجیمین گروو، سان فرانسسکو، کیلی فورنیا ) کا تعار فی نشان ہی الو کوقرار دیا ہے۔ دنیا میں کیجه عمار تمن الیمی بن رہی ہیں جن کے بارے میں اہل نظر کی رائے ہے کہ وہ الو کے کان اور آ تکھوں کی شبیہ کو مدنظر رکھ کر ڈیز ائن کی گئی ہیں۔ گویا کہ الو بے جارے کے دو ہی اعضا بهارے بال مفتحکہ خیز اور نامبارک سمجھے جاتے تھے۔لبوترے کان اور ذہانت ہے محروم ، حماقت ہے نجر بور کول مٹول آتکھیں۔خیر سے دونوں ہی کومغرب میں وہ قدر ومنزلت ملی ہے کہ کم بی کسی کے جھے میں آئی ہوگی۔شیطان پرستوں اور دجل کاروں کی بیاعلامت بمارے مخصوص عرف اور رواج کی بنایر ہمارے ہاں کم استعال ہوتی ہے،لیکن مغرب میں اس کا استعمال بھی زوروں پر ہے۔اس لیے ہم نے اسے خمنی اورغیر معروف نشانیوں میں شار کیا ہے، ورنہ تو مغرب میں انو کے پٹھے تو با قاعدہ اس کی بوجا کرتے ہیں۔اس پر ہم '' بوسمین گروو'' پر لکھے مختم صنعون میں انشاء اللہ تفصیل ہے گفتگو کریں گے۔

عائق قيت -/150رويه



وقبا*ل*(3)

### بین السطور ہے سطور کی طرف

CIATATATE LIE

بارد شیطانی عالمات کا تذکر ہوت کمل ہوا۔ دس اسلی اور دوخمنی۔ بیقصہ ہم نے کیوں چھٹرا اوراس ساری درد سری کا مقصد کیا ہے؟ پھر سب سے بڑھ کر بید کہ اس شیطانی مہم کا شکار ہونے ہے۔ ہم کیسے نئے کتے ہیں؟ رہمان کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم پراس شیطانی قسم اور دجالی فقت اور دجالی فقت کے مقابلے کے حوالے سے پھھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں یا ہم یونہی خود کو اور انسانیت کو شیطانی مہمات کے سامنے بوست و پاہذف بنما دیکھتے رہیں؟ ان سوالات کا جواب ہم ان سامور میں دیتے رہے ہیں۔اب موقع آگیا ہے کہ اس کی تفصیلی جواب ہم ان طور کے بین السطور میں دیتے رہے ہیں۔اب موقع آگیا ہے کہ اس کی تفصیلی وضاحت کرد بنی جا ہے ایکن اس ہم بھی پہلے ایک اور سوال نہایت اہم اور ضروری ہے۔اس پر حسب مقدود گفتگو کرنے کے بعد ہم ان شاء الله درج بالا نکات کی طرف لوٹ آئیں گے۔ پر حسب مقدود گفتگو کرنے کے بعد ہم ان شاء الله درج بالا نکات کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ان علامات کے بچیلا نے سے د جالی قو تو ل کا مقصد :

قار نین کے ول میں عضمون کی ابتدا سے بلکہ عنوان پڑھ کر ہی قدرتی طور پرایک سوال بیدا ہوا : وکا ۔ لیمنی شیطانی قوتوں کی طرف سے ان دجالی علامات کو پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہووی میڈیا اور سبیونی منصوبہ سازاس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پس پردہ رہ کران مشتبہ علامتوں کو رواتی دینے کی مہم سے بید شمنِ انسانیت دجالی گروہ چاہتا کیا ہے؟

شیطان کے پجار اوں اور شیطان کے سب سے بردے تھیاراور شیطانی تو توں کے سب سے بردے تھیاراور شیطانی تو توں کے سب سے بردے تمایت یا فتہ برکارے 'دجال اکبر' کے چیلوں کی طرف سے ان علامات اور نشانات کو اشاروں کنا یوں میں پھیلانے کے دو بردے مقاصد ہیں۔ پہلاطبعیاتی ہے اور دوسراماوراء الطبعیاتی ۔ ایک کا تعلق فلا ہری اسباب سے ہواور دوسرے کا باطنی تا ثیرات سے ہم بساط بھر کوشش کریں سے کہ دونوں کی آسان شریح کر سکیں۔

¢228 °

رخال (3)

(1) دجال کے لیے میدان ہموار کرنا:

پہلامقصد ہے کر وارضی کے باشندوں خصوصاً ترقی یا فتہ مغربی مما لک اور بالخصوص مسلم ممالک میں د جال کے خروج کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا تا کہ جب سرایا دجل وفریب اس فتنهٔ عظمیٰ کاظہور ہوتو مہذب انسانی دنیااس غیرمہذب حیوانی شتونگڑے ہے نامانوس نہ ہو، نہ اے اجنبی یا اپنے احساس وشعور ہے دورمحسوس کرے۔اس کے ساتھ مخصوص علامتیں اتنی مرتنبهان کی نظروں ہے گزری ہوں ، کان میں پڑی ہوں ، دل ود ماغ میں جگہ بنا چکی ہوں کہ انہیں سب کچھا پناا پنا، دیکھا بھالا اورشعور واحساس سے قریب قریب محسوں ہو۔ خاص کر وه علامتیں جو درحقیقت عام انسانی عقل اور عرف عام میں عیب مجھی جاتی ہیں۔مثلاً: اندر کو وصنسی ہوئی یا باہر کوا کھری ہوئی آئکھ ۔۔۔۔۔ یا ان سے نفرت کی جاتی ہے، مثلاً: سانپ، سینگ، کھو پڑی اور ہڈیاں وغیرہ..... یا ان کے جادوئی وشیطانی پس منظر کی بنا پرلوگ ان سے کراہت محسوس کرتے ہیں،مثلاً: جادوئی اعدادیا آگ وغیرہ .....ان سب ہے آج کی مہذب اور تعلیم یافتہ د نیا ایسی آشنا اور مانوس ہوجائے اور د جال کے خروج سے پہلے ہی ہر طرف د جالیات کاابیا چر جا ہوجائے کہ ہر بڑا جھوٹااس فتنے کی حشر سامانیوں کومعمول کی چیز اور انسانیت کے اس دشمن کو بنی نوع انسان کے لیے خیرخواہی کامجسم روپ سمجھنے لگے۔اس کی ایک مثال ہم دوسری علامت''اکلوتی آنکھ' میں دے چکے ہیں۔ایک آنکھ کوا تنامشہور کیا جار ہا ہے کہ رفتہ رفتہ دوآ نکھیں حسینوں کاحسن اور مہجبینوں کا استعارہ نہیں بلکہ ایک آئکھ حسن کی علامت اور طافت کامنبع سمجھی جانے گگے گی۔ یہی وہ دجل وفریب ہوگا جس کا شکار انسانىت اينى تارىخ مىس تېھىنېيىس ہوئى ہوگى -

(2) شیطان ہے مدوحاصل کرنا:

ر سیجاں سیجاں کے چیلے ان دوسرامقصد پراسرار ہے اور ماوراءالطبعیات سے تعلق رکھتا ہے۔شیطان کے چیلے ان علامات سے نہ صرف یہ کہ شیطانی طاقت اور شیطان کی حمایت حاصل ہونے کا یقین رکھتے ہیں بلکہ اس میں ایسی شیطانی ٹاخیر کے قائل ہیں جو شیطان کی توجہ پنجی ہے اور اسے خداکی دَفِيال (3)

طرف سے بطور آزبائش ومہلت دی گئی، گندی طاقت کو شیطان کے بچاریوں کے حق میں استعمال کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ یوں تجھیے جس طرح مسلمان مقدس مقامات کی شبیه یا متبرک کلمات کاعکس اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے نازل شدہ برکت کے حصول کے لیے شائع کرتے ، بھیلاتے اور آویز ال کرتے میں، شیطان کے چیلے بالکل اسی طرح اس تعین کوخوش یا متوجہ کرنے کے لیے ان علامات کو بھیلانے اور ان کی تشہیر کر کے لوگوں کو اس تعین کوخوش یا متوجہ کرنے کے لیے ان علامات کو بھیلانے اور ان کی تشہیر کرکے لوگوں کو ان سے مانوس کرتے میں تا کہ شیطان اپنی اوقات کے اندر رہتے ہوئے ان کی ناجا نزسفلی خواہشات کی تھیل میں ان کی مدد کرے اور اس کے بدلے بیزیادہ سے زیادہ دولت و شہرت طاصل کرسکیں اور حتی الوسع حیوانی لذت اور شہوت پوری کرسکیں۔

اصل مقصد کی طرف:

اس سوال کے جواب سے فارغ ہونے کے بعد ہم اس تحریر کے اصل مقصد کی طرف لوٹے ہیں۔شرکا تذکرہ شرہی پھیلاتا ہے، بی خیرصرف اس وفت بن سکتا ہے جب شرکی تر دیدی جائے ،حق کا گرز باطل کے سریراس زور سے مارا جائے کہاس کا بھیجانگل جائے ، جب ہم نے بیہ بچھ لیاا ورمحض انداز ہے قیائے سے ہیں ، شواہد وقر ائن کی رُ و سے بمجھ لیا کہان پر اسرار علامات کے پیچھے''اسرار'' وغیرہ کچھنہیں محض شیطان کی رسوائی اور بنی آ دم سے انتقام کی داستان ہےتوا ہمیں جس علامت کے بارے میں یفین ہو .....مضمون کے آغاز میں کہہ دیا گیا تھا کہ بینی بات کا اعتبار ہے، وہمی شک وشبہات کی کوئی حیثیت نہیں ، .... توجو علامات یقینی ہیں ان سے بچنا جا ہے۔ انسانیت کو بچانے کی کوشش کرنی جا ہے۔ اسکین كيااك منظم مهم كے سامنے اتنا كافي ہوگا؟ كيا ہم ہميشہ دفاع ہى كرتے رہيں گے؟ اس طرح توبیدد نیااندهیری وار دانوں کا شکار ہوکر شیطان کی بستی بن جائے گی۔واقعہ بیہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالی کو راضی کرنے یا شیطنت کو دھتکارنے اور اس کے آلہ کاروں کو نا کام بنانے کے لیے بھن اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے۔اللہ تعالی کی شان بہت بلند ہے۔وہ بندے کے اس عمل سے راضی ہوتے ہیں جوخلوص سے بھرا ہواور مشقت

(ع) الم

وآزمائش کا سامنا کرتے ہوئے جگہ اور ماحول کی مناسبت سے اختیار کیا جائے۔ فتنوں کے اس دور میں انسانیت کوفتنوں سے بچانے کی کوشش (ان شاءاللہ) اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں مرحلہ وار درج ذیل تر تیب اختیار کرنی چاہیے تا کہ نہ ہم خوفز دہ ہوں اور نہ کسی اور کو مرعوب وخوفز دہ کریں۔ ہم حق کے ملمبر دار ہوں اور بلاخوف وجھ کا پنافرض انجام دیں۔ اس سلسلے میں ہم برادران اسلام کی خدمت میں چند با تیں عرض کریں گے۔ بیگز ارشات وراصل فتنوں کے اس دور میں ایک طرح کا مربوط اور مرتب لا محمل ہیں جس کے مطابق زندگی کا معمول بنانے سے میں ایک طرح کا مربوط اور مرتب لا محمل ہیں جس کے مطابق زندگی کا معمول بنانے سے ان شاء اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت بھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ونصرت بھی حاصل ہوگی۔ وجوال آ اور آ ایس اس طرح کی تدابیر بیان کی جا بچی ہیں۔ یہاں اسلوب بچھالگ ہوگی۔ وجوال آ اور آ ایس اس طرح کی تدابیر بیان کی جا بچی ہیں۔ یہاں اسلوب بچھالگ

رعاتی تیست-/150روپ

\$231#

مستمسيم الرواء

#### مهلی اور آخری بات

اس شیطانی منسوبهای میلی اور ایجانی ام میشانی اینده می اینده اینده می اینده می اینده می است تر تبیب واریجه یول بیل -اس میس ت کهلی اور آخری بات بوری بیش کا نمااسه اور جان بیل -کهلی بات: تخی نوبه برنها بیت نشر وری ب:

سب سے پہلے تو جمیں ہرمکر نے کے کہنا ہوں سے بھی تو بے کرنی جا ہیں۔ اس فتنہ ز دہ دور میں بھی تو ہداور ربنوع الی اللہ ہی ہمیں آنہ مائشوں ہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ ہے دعا كرنى جا ہے اب نك بنترى بيں اكريسي جو طانی علامت كوانے اباس، جوتے ،اشتہارياكسي اورشکل میں برتا ہو، زبان ہے۔ اس کا انلہار کیا ہونو اس کواللہ یا ک معاف فرمادیں۔ آبیندہ کے کیے ایسے اعمال کی نو بیق مل جائے جوان شیطانی اعمال کود «مترکار نے اوران کے خلاف جدوجہد کا ذر بعیہ ہوں۔ شیطان کا مکر وفریب مکڑی ہے جائے کی طرح انتہائی بوداا وراس کے منصوبے اور جالیں انتہائی کمزور ہیں۔ دل کی نوجہ نے ایک مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے ، اس کی کبریائی بیان کرنے یا ایک لاحول پڑھنے کی دریہوتی ہے، بیدواویلا کرتا ہوا،سر میں مٹی ڈالتا ہوا بھا گتا ہے۔مغربی دنیا نو وحی الہی کی مقدس ومبارک تعلیمات اوراس کے نور وحفاظتی حصار ہے محروم ہے۔اس کیےوہ شیطانی قو توں کی بلغار کے سامنے بہتی چکی گئی۔اہل اسلام کواللہ تعالی نے بابر کت کتاب اور سچی تعلیمات دی ہیں۔مسلم أمہے پاس الله کی کتاب اور نبی صلی الله علیہ وسلم کے فرامین اصل حالت میں موجود ہیں ،جن میں آخرز مانوں کے فتنوں کی وضاحت خوب تفصیل سے کی گئی ہے،اے جانے کہ ساری دنیا کے لیے خیر اور سلامتی کی داعی بن جائے اور مغرب کے شیطان گزیدہ اور تنم رسیدہ انسانوں کو گناہوں اور گمراہیوں کے اس گڑھے سے نکالنے کی کوشش کرتے جس میں شیطان کے پیروکاروں اور دجال کے آلہ وغيا*ل* (3)

کارول نے اسے وٹھکیلنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے نضل اور اس کی تو فیق سے ہے۔ جب اللہ کے نضل اور اس کی تو فیق سے پچی تو بہ نصیب ہوجائے تو اس کے بعد اس پر قائم رہنے کے لیے دو کام سیجیے۔ (2) اصلاحی حلقے سے جڑا جا ہیںے:

تو بہ کے بعدا گلا کام بیہ ہےا ہے ''علم قمل'' کوشریعت وسنت سے قریب تر لانے کی جدو جہد سیجیے۔اس کا آسان طریقہ بہ ہے ایسے علمی واصلاحی حلقوں سے جڑجا ہے جہاں اہل حق علمائے کرام اور مشائخ عظام شریعت وسنت کا نور پھیلا رہے ہیں اورفنتوں کے اس دور میں ا پنے پروں تلے آنے والے امتیوں کے ایمان کی یوں حفاظت کررہے ہیں جیسے مرغی اپنے نادان اور كمزور بچوں كى حفاظت كرتى ہے۔ايك نومسلم يادري ہے راقم الحروف نے يو جھا: "جب آب کفار کی صف میں تھے اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کررہے تھے تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ کس طبقے کواینے کام میں رکاوٹ سجھتے تھے یا ہماری کس تحریک سے خطرہ محسوس کرتے تھے؟" انہوں نے برجستہ کہا:"' دوقتم کے مسلمانوں کو۔ ایک وہ جو مسلمانوں کومسجد سے جوڑے۔ جومسجد سے جڑجا تا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے اور ہم تو لوگوں کو اللّٰہ اور رسول سے دور کرنا جا ہتے تھے۔ د وسرے وہ لوگ جو جہاد کی بات کریں ۔ یعنی عملاً جہاد کریں یا ندہ کیکن صرف جہاد کو فرض عین بتا ئیں ،لوگوں کو پیہ بھھا ئیں کہ قال فی سبیل اللہ شرعی فرائض میں ہے ایک فرض ہے۔ یہ ہمارے لیےسب سے زیادہ خطرناک تھے۔ان کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔'' محترم قارئين! دراصل ان علمي واصلاحي حلقول، جومسا جدو مدارس اور خانقا ہوں ميں قائم ہوتے ہیں، سے جڑنے کی بہت سی برکات ہیں۔ایک اہم فائدہ اور عظیم برکت پیہوتی ہے،انسان کی سب ہے قیمتی متاع یعنی اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔اس کومسنون اعمال ہے شناسائی پیدا ہوتی ہے۔ مسنون زندگی اپنانے کا شوق اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ بیالیی چیز ہے جس کی برکت سے انشاء اللہ آپ شروفتن اور شیطانی مہمات کے باطنی ونفسیاتی جراثیم ہے حفوظ رہیں گے۔

#2331

<u> (3) دُجَال</u>

(3) جدیدیت کے جھانے میں نہآ ہے:

اس کے بعد جدیدیت کے فتنے ہے بیچنے کی کوشش سیجیے۔نی چیزوں سے متاثر ہونے کے بجائے اسے اس قدیم اور اصلی دین اور اس کی مبارک تعلیمات سے چیٹے رہنے کی فکر سیجیے جو برحق اور سرایا صدق ہے۔ جدیدیت کالیبل لگی چیزوں خصوصا مغرب سے آئی ہوئی چیز وں اورمغرب ز دہ لوگوں ہے بچیے ۔ان کے نظریات وافکار سے بھی اوران کی تہذیب و روایات سے بھی۔ بیلوگ ماتوں باتوں میں انسان کو فتنے میں مبتلا کردیتے ہیں۔مثلاً مغرب زدہ دینی اسکالرجمیں'' ماڈرن اسلام' سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ماڈرن اسلام کوئی چیز تہیں۔انسان یا تومسلمان ہے یا پچھاور ہے۔ نیچ کا دوغلاراستہ نفاق ہے۔اسی طرح ناول، كارثون اورفلموں كے ذريعے اہل مغرب اينے دجالی نظریات ہمارے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔وہ جادوئی اعتقادات کی تروج کے لیے فرضی مخلوق اور وہمی شخصیات کے قصے کہانیاں لکھتے اور ان پر فلمیں بناتے ہیں۔اڑنے والا اڑ دھا،سینگوں والا نا قابل شكست ہيولا، پَروں والى خلائى مخلوق ، نجلا دھر گھوڑ ہے جبيبا اور او پر كا انسانوں جبيبا ، ماور ائى طاقتوں کی حامل پرامرار فرضی شخصیات، بیرسب کیچھ دراصل انسان کو ذہنی طور پر مرعوب کرنے اور نفساتی شکست اور ٹوٹ بھوٹ کا شکار کرنے کے بعداس پر قابو یانے کی کوششیں ہیں۔لہٰذا خود کواوراییے متعلقین کوفرضی ناول، کہانیاں پڑھنے اور فلمیں اور کارٹون وغیرہ د <u>یکھنے سے بچا</u> کیں۔ نیز ایسے نیم مذہبی اور نیم مغربی اسکالروں کے بیانات نہ نیل جوخود سیرت رسول صلی الله علیہ وسلم اور اسوہ حسنہ سے محروم ہیں تجریف کے نام پر جدیدیت کے . فتنه عظمیٰ کا شکار ہیں اور اس راستے ہے وہ ہمیں اباحیت اور پھر د جالیت کی طرف لے جانا جاہتے ہیں، کیونکہ اس میں شک نہیں اس طرح کی مخلوق سے متاثر انسان تاریکی کے علمبروار اورنامانوس مسم كي فتنه بإز وفتنه برورمخلوق ' د حال اكبر' كا آسان ترين شكار هوگا ـ (4) شریعت وسنت کوطر زیات بنایئے:

جواللّٰد کا قرب جاہتا ہے، وہ شریعت وسنت کوطر زِ حیات بنائے اور شیطانی کاموں اور

د جالی فننے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ان دونوں کا فتنہ شراور باطل پرسی کا فتنہ ہے۔ اس کاعلاج فیر کو کہ بیا نے اور خدا پرسی کو عام کرنے میں ہے۔ جہاں شریعت کا حکم زندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، وہاں شیطان شکست کھائے گا اور واویلا کرتے ہوئے بھا گےگا۔ جہاں انسان گناہ کرے گا، حیوانات کی طرح نفس پرسی میں مبتلا ہوگا، وہاں شیطان کا کام آسان ہوگا اور انسانیت فتند و جال کے پھندوں میں پہنسی چلی جائے گی۔ اللہ ورسول سے محبت کرنے والوں کے لیے بیامتخان کا وقت اور غیرت دکھانے کا لمحہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک رب کے والوں کے لیے بیامتخان کا وقت اور غیرت دکھانے کا لمحہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک رب کے دین اور اپنے خسن و شفق نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اُمت کی ہدایت اور استقامت کے لیے کیا گہتھ کرتے ہیں اور اپنے اور ساری دنیا کے دشمنوں اور ان کے چیلوں کے مقابلے میں کئنی میں تنی میں اور اپنے اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟

(5) مسنون اعمال اورمسنون دُعاوُل كاا بهتمام شيجية:

علاوہ ازیں: وجال کا فتنہ شیطان کاعظیم فتنہ ہے۔ اس سے دفاع کے لیے رجمانی حصار میں آنا ضروری ہے۔ رجیم ورحمان ذات کی مدداور اس کی حفاظت کے حصار میں آنے کے لیے رحمۃ للعالمین سلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پڑکل بڑی سنت مشائ کرام کی صحبت اور مسنون اعمال ہی واحد ذریعہ ہیں۔ سورہ کہف کی ابتدائی دس آیات اور آخری رکوع کے بارے میں حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ فتنہ د جال اور اس کے زہر یلے اثر ات و جراثیم کے خلاف مضبوط ترین حصار اور موثر ترین ہتھیار ہے۔ ان کا صبح شام ورد سیجھے۔ اسی طرح ان دعاؤں کا بھی اجتمام سیجھے جنہیں محدثین کی اصطلاح میں ''تعق ذات' کہا جاتا ہے یعنی جن میں ''اعوذ' کا لفظ آتا ہے اور ان کے ذریعے جارے محسن حقیقی جناب نبی کریم صلی اللہ علیو شلم نے ہمیں فتوں اور نا گوار چیزوں سے پناہ ما گئے کی تلقین و تعلیم کی ہے۔ یہ و عاء نبی میں شنوں اور نا گوار چیزوں سے پناہ ما گئے کی تلقین و تعلیم کی ہے۔ یہ و عاء نبی سن الْجہن و الْحُدُن ، و أَعُودُ بِلْكَ مِن الْعِجْزِ وَالْحَدُن ، وَأَعُودُ بِلْكَ مِن الْعِجْزِ وَالْحَدُن ، وَأَعُودُ بِلْكَ مِن الْعِجْزِ وَالْحَدُن ، وَأَعُودُ بِلْكَ مِن الْعَجْزِ وَالْحَدُن ، وَأَعُودُ بِلْكَ مِن غَلَبَةِ الدَّيُن وَالْحُدُن ، وَأَعُودُ بِلْكَ مِن غَلَبَةِ الدَّيْن وَالْبُحُلِ ، وَأَعُودُ بِلْكَ مِن غَلَبَةِ الدَّيْن وَالْحُدُن ، وَأَعُودُ بِلْكَ مِن غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَالْحُدُن ، وَأَعُودُ بِلْكَ مِن غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَالْحُدُن ، وَأَعُودُ بِلْكَ مِن غَلَبَةِ الدَّيْن

دُقِال (3)

نيز"أَللُهُمَّ إِنِّى أَعُودُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتُنَهِ الْمَسِيَّحِ الدَّجَّالِ · ` (صحيح بخاری ، کتاب الدعوات: 2/ 944) بخاری ، کتاب الدعوات: 2/ 944) آخری بات: نظر بهٔ جهاد کوزنده کیجیے:

آخری بات بیر که نحوس شیطانی علامات اور مکروه د جالی نشانات کی روک تھام سیجیے۔ اس کی جگہ اللہ کی تنبیج اور تقذیس کو عام سیجیے۔رحمانی شعائر کا احتر ام سیجیے۔ گناہ جیموڑ نے اور حچر وانے کی ترغیب دیجے اور دجالی فتنے کے داحد حل' جہاد فی سبیل اللہ' کے عظیم فرنس کی ادائی کی فکر سیجیے۔اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے حلال کمایئے اور اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رکھے۔نظریۂ جہاد کوزندہ سیجے اور قال فی سبیل اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی در ہے میں جڑ جا ہیئے۔ جان ، مال ، زبان ..... دا ہے ، در ہے ، شخنے .....کسی نہ کسی شکل میں فرض ' و قال فی سبیل اللہ''ادا سیجیے۔اس سے غافل رہناا جتماعی خووکشی ہے۔ بیرذلت والی زندگی کوقبول کرنے حسرت ناک موت کودعونت دینے کے مترادف ہے۔لہذا ہر حال میں اس میں کسی نہ کسی شکل میں اس سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ بیکسی بھی اشکال کی بنا پرسا قط نہیں ہے۔روزِ قیامت بیسوال نہیں ہوگا کہ نیکی کی جدوجہد میں کتنی کامیابی حاصل کی؟ سوال میہ ہوگا کہ نیکی بھیلانے اور بدی کے خاتمے کے لیے اپنی مقدور بھر کوشش کیوں نہیں کی؟ ہم سب کو وہ لمحہ یا در کھنا جا ہیے جب ہم سے بیسوال ہوگا، لا ز ما ہوگا اور برسرعام ہوگا۔ پھر ہمارے سامنے خیر کے داعیوں اور اسلام کے سیاہیوں کو اعزازات وانعامات ملیں گےاور خیروشر کے معرکے میں پھسڈی بن دکھانے والوں کوحسر تاورار مان کے علاوہ جارہ نہ ہوگا۔ہمیں اس وفت کی حسرت اور ندامت سے بیخے کے لیے آج کی مہلت سے فائدہ اُٹھالینا جا ہیے۔فتنۂ عظیم کے مقالبے میں قلیل عمل کا اجران شاءاللہ بہت لیم اور ہمار ہے تصور سے بالاتر ہے۔

ر ما کی تبت -/150 رو پ

#### 

#### ببیک وائرے مرتی فضل وائر تک

د جا لی ریاست کے قیام کے سے فیٹری تو اتوں او مخر کرنے کی اہلیسی کوششیں قارى كامشبورشع بي: "خاميش معتى: رزكه زرُّنفتن ني سيز يعني خاموش كا بكى ايك ز بان ہوں ہے جو اوق ز و و سے زیاد و معتی نیز اور ٹر گیز ہوئی ہے۔حضرت محد دالف یًا فی رحمدالنداسین مرید زن اوردوکر و مرک کی بُعرِی مختبول میں ف موش بینے دیا کرتے ہتے۔ سی نے او تیجا: ''حضرت! '' ب ویتے نہیں کہ جا ضرین کو فا کدو ہو۔'' فر مایا:''جس نے جماری غاموشی سے بچھ نہ سمجھ وہ ہورے وینے سے بھی کچھ نہ سمجھے گا۔'' سیلاب جب تناہیوں کے دوری ابتدا کر ۔ متحاد قواحیات ایک محفل میں عزیز مسید تعرفان کا کاخیل نے ا و تين السيجيد الله مير سيد ب نغراب سياقه مرجد ورجنوني پنجاب من زياد و کيون آيا ہے؟ ہے دواواں علاقے اور مین دارنی کے حوالے سے معروف جیں۔'' کیجے دوستوں نے اس عاجز کی طرف دیکھا کہ چھ والے گا۔ میں ف موش رواتو ایک ادر صاحب نے اس سوال پر ووسہ ہے سوال کی تھی اکائی ہیں ان اپیاوگ سخت ابتلاکی جی جبکہ پنجاب کے وہ بڑے شہر جو ہا و رمضان میں بھی اپنی کا رستانیوں کے جوالے سے معروف جیں، امن وامان سے ہیں۔'' اب بوانا كيجيوننه ورني بو كن تقو لنيفن بيرند جنه فقط التا كبيه كرخاموش ربا: "الله تعالى سب كواييخ امن وا مان میں رکھے۔ 'ابعد میں شادی حب کوا لگ کرکے کیا:'' میسیلا ب، بیٹی کے زلز لے او رجدہ کے سانی ہا کی طرح مصنوعی ہے۔ان علاقوں کے بعد میآ ہستہ آ ہستہ اور آ گے بڑھے كل بجرستم مرة مهر بال بنجير خوا دمير با نوال كروپ مين نازل : وناشروع بوجا كيل كي-'' منتن مندے کے اشارہ فافی نوتا ہے۔ شاہ ساحب نے شاید د جال ا کامتعلقہ حصہ یڑھ رکھا تھا۔ بھرانین اس عاجز کے مختلہ طرز گفتگو ہے آگا ہی بھی تھی۔مزید پچھ نہ پوچھا

البته استفسار بھری نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے بیہ کہہ کر گفتگوختم کردی: ''عنقریب نبیٹ پر اور پھراخباروں میں بہ بات آئی شروع ہوجائے گی کیکن حسبِ معمول نظرانداز کردی جائے گی۔'اس واقعے کوتقریبا دو ہفتے ہو گئے ہیں۔اس عرصے میں ہم اہلِ وطن کے دکھ در دسمیٹنے اور مقدور بھر خدمت میں مصروف رہے اور بوجوہ مختلف ناموں سے ہمارےمضامین جھیتے رہے۔انتظارتھا کہیں سے جمودٹو ٹے تو ہم کچھ بولیں ورنہ فقیروں کی کون سنتا ہے؟ حتیٰ کہوہ خبر کل جمعہ کے دن قومی اخبارات کے پہلے صفحے پرآ گئی ہے جس کی طرف بندہ آج سے تین سال پہلے'' د جال I'' میں قدرتی وسائل پر د جالی قو توں کے قبضے کے طریق کا را دراس کے نتائج کے عنوان سے تفصیل سے لکھ چکا تھا۔خبر کاعکس آپ مضمون کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے'' دجال I'' کے دو بیراگراف پڑھ کیجے، پھراس خبر کامتن دیکھ لیجے۔موازنہاورنتائج کااخذآپ کا کام ہے جبکہ حل اور لائح عمل متذکرہ کتاب کے علاؤہ کئ مرتبه بیان کیا جاچکا ہے۔' د جال I''صفحہ 261 پرعرض کیا تھا:

'' امریکی سائنس دانوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جوموسموں میں تبدیلی سے براہِ راست تعلق رکھتا ہے۔ بیادارہ نہ صرف موسموں میں تغیر کا ذمہ دار ہے بلکہ کرہ ارض میں زلزلوں اور طوفانوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔اس پر وجیکٹ کا نام Haarp لیعنی '' ہائی فریکوئنسی ایکٹوآرورل ریسرچ پروجیکٹ'' ہے۔اس کے تحت 1960ء کے عشرے سے بہتجر بات ہورہے ہیں کہ راکٹول اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے باولوں پر کیمیائی مادے (بیریم پاؤڈر وغیرہ) جھڑکے جائیں جس سےمصنوعی بارش کی جاسکے۔ بیرساری کوششیں فدرتی وسائل کو قبضے میں لینے کی ہیں تا کہ دجال جسے جا ہے بارش سے نوازے جسے عاہے قط سالی میں مبتلا کردے۔ جس سے وہ خوش ہواس کی زمین میں ہریالی لہرائے اور جس سے بگر جائے وہاں خاک اُڑے۔لہذا مسلمانوں کو قدرتی غذاؤں اور قدرتی خوراک کو استعال کرنا اور فروغ دینا جا ہیے۔ بیہم سب کے لیے بیدار ہونے کا وفت ہے کہ ہم قدرتی خوراک (مسنون اورفطری خوراک) استعال کریں اورمصنوعی اشیاء یا مصنوعی طریقے ہے \*238×

محفوظ کردہ اشیا سے خود کو بچا کیں جوآ گے چل کرد جائی غذا کیں بننے والی ہیں۔'
دوصفے بعد کی عبارت بھی و کیھے لیجے:''آ پ نے محسوس کیا ہوگا کہ کرہ ارض کے موسم میں واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں اور موسم اور ماحول عگین تباہی سے دو جپار ہور ہے ہیں۔ دنیا محر میں اس حوالے سے مضامین اور سائنسی فیچرز شائع ہور ہے ہیں۔ مجموعی درجہ حرارت میں اضافے سے طوفان ، سیلا ب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متغیر ہوگئ ہے۔ میں اضافے سے طوفان ، سیلا ب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متغیر ہوگئ ہے۔ اگر چہاس کو فطری عمل قرار دیا جارہا ہے لیکن در حقیقت یہ نیخیر کا ئنات کے لیے کی جانے والی ان شیطانی سائنسی تجربات کا نتیجہ اور موسموں کو قابو میں رکھنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو مغرب میں جگہ جگہ موجود یہودی سائنس دان حضرت داؤ دکی نسل سے عالمی بادشاہ کے مغرب میں جگہ جگہ موجود یہودی سائنس دان حضرت داؤ دکی نسل سے عالمی بادشاہ کے عالمی غلبے کی خاطر کرر ہے ہیں۔''

اب اس خبر کامطالعہ کر لیجے جونیٹ سے ہوتی ہوئی بالآخراخبارات کے صفح پرآگئی ہے۔ '' یا کستان میں غیر معمولی بارشوں ادران کے نتیج میں رونما ہونے والے سیلا ب کے اسباب تلاش کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ماحول کو کنٹر دل کرنے والی خفیہ امریکی شیمنالوجیز پرنظرر کھتے ہیں۔امریکی ہارپ ٹیکنالوجی پرحالیہ سیلا ب کا الزام عائد کیا جار ہاہے۔ بیروہ میکنالوجی ہے جس کے ذریعے بالائی فضامیں برقی مقناطیسی لہروں کا جال بچھا کر موسم کے لگے بندھے ڈھانچے کوتہں نہیں کردیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں موسلادهار بارشیں ہوتی ہیں۔سلاب آتے ہیں اور برفباری بھی بڑھ جاتی ہے۔اسی میکنالو جی کوانجینئر ڈ زلزلوں اور سمندری طوفا نوں کی پشت پر کارفر ما بتایا جا تا ہے۔انٹرنیٹ پر مختلف ذرائع ہے منظرعام پر آنے والی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بارشوں کے سلسلے کو ہارپ نیکنالوجی کے ذریعے طول ویا گیا۔صرف جار دنوں میں سب پچھ بدل گیا۔ دنیا بھر کے موسمیاتی ماہرین نے بھی اس حوالے سے پچھ نہیں کہا تھا۔ کوئی انتہاہ بھی جاری نبیں کیا تھا۔ ہارپ ( ہائی فریکوئنسی ایکٹیوآ ردرل ریسر چ پروگرام )امریکی فوج کا ا کیے حساس پروگرام ہے جو کئی برسوں سے متنازع چلا آرہا ہے۔1997ء میں اس وفت ني 150/- عَزَّرَ لِي **الْحَا** 

وَجَال (3)

کے امریکی وزیرِ دفاع ولیم کوہن نے بھی اس پروگرام کونتنازع قرار دیا تھا۔ باخبر ذرائع بتاتے ہیں ہارپ بھی ان پروگراموں کا حصہ ہے جو 2020ء تک پوری ونیا پر امریکی تصرف یقینی بنانے کے لیے شروع کیے گئے ہیں۔ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ موسمیاتی نظام کے ڈھانچے کو بدل کر بہت ہے ممالک کوشدید معاشی بحران سے وو جارہ کیا جاسکتا ہے۔ روس کےمعروف اسکالراوراسٹریٹجک کلچرفاؤنڈیشن کے نائب سربراہ آندرےاریشیف نے روس کے جنگلوں میں لگنے والی بھیا تک آگ کو بھی امریکی ہارپ ٹیکنالوجی کے استعمال کا نتیجے قرار ویا ہے۔ ماہرین کا کہناہے کہ زمینی دریا وُں کی طرح دومیل کی بلندی پر بخارات کی شکل میں بھی وریا یائے جاتے ہیں۔ دنیا تھرمیں ایسے وس فضائی وریا ہیں جن کا راستەروك كرغيرمعمولى بارش اورسيلاب كى راە ہموار كى جاسكتى ہے۔ ہارپ اور ويگرمتعلقه شیکنالوجیز کی مدد سے بارانی ہواؤں کے نظام کوغیرمتوازن کرکے بارش کا ف**ن**ر تی مقام اور ڈیڈلائن تبدیل کروی جاتی ہے۔ بیسب ماحولیاتی وہشت گروی کے ذیل میں آتا ہے اور خودا مریکی ماہرین اورسیاست وان بھی اس حوالے سے خبر وارکرتے رہے ہیں۔''

(روزنامهأمت: جمعه 27اگست2010ء)

مشكلات تو آپ نے سن ليس حل كيا ہے؟ صرف' ' بي اينڈ بي' ' ليعني برونائي اور بحرين وو بہت چھوٹے اور انہتائی مالدارمسلم ملک ایسے ہیں کہاینی وولت کاخمس لیعنی 20 فیصد جو معد نیات کی زکو ہ کا شرعی نصاب ہے،ادا کرنے لگیس تو مسلمانوں کو بیرونی امداداور بیرونی امداوکوفوجوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی نہ کسی سے قرض لینے اور دنیا بھر میں امداد کی دہائی دینے اورخوار پھرنے کا خطرہ ہوگا ،لیکن مسلمان حکمران اینے اُڑن کھٹولوں کو نئے سرے سے سونے سے سنبرا کررہے ہیں اور مہر بان ستم گراہیے لا وُلشکر کے ساتھ وہ امدا دی سامان لے کر بے دھو ک آ رہے ہیں جس کی جانچ پڑتال کی بھی کسی سیاسی ادا کارکوضرورت ہے نہ سیاسی ہدایت کارکو ہمت کہ' بلیک واٹر'' کے بعداب میہ' آرٹی فشل واٹر'' کیا کیچھ ساتھ لار ہا ہے اور کیا کچھ بہا کرلے جائے گا؟ خبر آئی ہے کہ برونائی کے سلطان حسن بلقیا کی ہدایت پر

رعايق قيت -/150 روپ

<u>وَجَالِ (3)</u>

233 ملین ڈالر کی مالیت کے جہاز وں کواز سرنو تزئین کر کے سونے سے بنی ہوئی اشیا ہے سجایا گیا ہے اور ہر چھوٹے بڑے فریم اور فرنیچر کو خالص سونے کی پلیٹوں ہے تیار کیا گیا ہے۔موصوف20 بلین ڈالر کی جائیداد کے مالک ہیں۔اگروہ اوران کے طبقے کے مسلمان زر دارامرا،....ېم وطن مول يا ټم مذهب .....ايني تجوري بند، دولت کا دُ ها نَي فيصد يعني صرف ز کو ہ بھی ادا کردیں تو ہم امریکی امداد کے تھیلوں سے گراہوا آٹا سڑکوں پر ہے چن کر کھانے اور ''یوم دفاع'' کی جگہ' سال دفاع''منانے سے پچ سکتے ہیں لیکن ہم تو پہلے سے موجود ''شہبازوں'' کو بچانے کے لیے'' جمال شاہوں'' کو ڈبونے سے بھی وریغ نہیں کررہے۔ مُر دول کی قبروں پر چراغ جلائے رکھنے کے لیے زندوں کے گھروں میں اندھیرا کیا جار ہا ہے۔ این جی اوز کے مطابق 72 ہزار بچوں کی زندگی کو خطرہ ہے، اس لیے وہ امدادی کارروائیاں جاری رتھیں گی ،لیکن جو بیجے امدادی کیمپوں سے غائب ہورہے ہیں یا کیے جارہے ہیں،انہیں کس سےخطرہ ہے؟اس کا کوئی ذکرنہیں۔زرداروں کوزرگری سے فرصت ملنے تک، '' راز دار'' راز وں کےراز تک ہی نہ بھنچ جائیں۔خدانخواستہ خاکم بدہن زررہے نہ ایٹم کا ذرہ۔اللّٰدرحم کرے۔ وُعا اور دوا دونوں کی ضرورت ہے۔رجوع الی اللّٰداور خدمتِ خلق دونوں سے دریغ نہ کیا جائے۔ ہمیں اینے کام میں لگار ہنا جا ہیں۔ زمین والے جو پچھ منصوبے بنائیں آسان والے کی بادشاہی آسانوں اور زمینوں پر قائم دائم ہے اور اس کی تدبیرسب تدبیر کرنے والوں کی تدبیر سے بہتر ہے۔

## نیلی برف اورگرم بارش

'' مصنوعی سیلاب'' والامضمون پڑھ کر قارئین کے دلچسپ،متنوع اورمختلف ہا ٹرات موصول ہوئے۔آج کی مجلس میں آپ کوان تاثر ات میں شریک کرنا جا ہوں گا۔ عقیده اورعقیدت:

بعض تھیٹھتم کے دیندارا حباب کا کہنا تھا بہتو اللہ کے کا موں میں مداخلت ہے۔اس کا ا ختیار کسی کو کیسے حاصل ہوسکتا ہے؟ ان حصرات کی توجہان احادیث کی طرف نہیں گئی جن میں د جال کو دی گئی ان غیرمعمو لی شعبدہ نما صلاحیتوں کا ذکر ہے جواس ہے بھی آ گے کی چیز ہیں اور جن کی بنا پروہ اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔جس کو ( لیعنی منافقین کو ) جا ہے گا خوشحال وسرشار کردے گا اور جس کو (بعنی مخلص مونیین کو) چاہے گا روٹی پانی بند کردے گا۔ اس کے ساتھ خوراک کے ذخیرے بھی ہوں گے اور جنت نما باغ بھی۔قدرتی وسائل پر بھی اس نے قبضہ کررکھا ہوگا اور انسانی زندگیوں سے کھیلنے پر بھی قدرت حاصل کررکھی ہوگی۔ د جال کور ہے دیں ۔مغرب جہاں د جالی تہذیب جنم لے کرفر وغ یار ہی ہے وہاں دیکھے لیں۔ بھیڑ سے شروع ہونے والاکلوننگ کاسلسلہ، گائے ،اونٹنی اورانسانوں تک جا پہنچا ہے۔تو کیا ا ہے خدائی اختیارات کا حصول کہیں گے؟ نہیں ہر گزنہیں! بہتو اللہ تعالیٰ کی کمالِ قدرت اور کمال تخلیق کا ایک اور ثبوت ہے۔ رب تعالیٰ نے نہصرف بیر کہ انسان اور دیگر جانداروں کو پیدا کیا بلکہ انسان کے جسم میں ایسے ہزاروں خلیے پیدا کردیے جن سے ہرانسان جیسے ہزاروں انسان بن سکتے ہیں۔کلوننگ کے ذریعے سائنس دانوں نے ازخودکو کی چیزتخلیق نہیں کی۔اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق کے اندر پہلے سے موجود ایک پوشیدہ چیز کو ظاہر کر کے اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک اور مظہر دنیا کے سامنے لایا ہے۔ ای احسن الخالقین کی شان

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

خلاقیت کا ایک اور پہلو دنیا کے سامنے آشکارا ہوا ہے۔ نہ یہ کہ مگنے موسنے اور لیبارٹریوں میں پیشاب پا خانہ کا تجزیہ کرکے پیسہ کمانے والے سائنس دان معاذ اللہ خدائی میں شریک ہوگئے ہیں۔ بالکل اس طرح اگر آسان پر موجود باولوں یا زمین پر پہلے سے جمی برف پر مقاطیسی شعاعیں ڈال کر انہیں پھلا دیا جائے اور پانی کی ایک بڑی مقدار جے اللہ تعالی مقاطیسی شعاعیں ڈال کر انہیں پھلا دیا جائے اور پانی کی ایک بڑی مقدار جے اللہ تعالی نے پہلے سے تخلیق کررکھا ہے، کو ایک دم انسانی آباد یوں پر چھوڑ دیا جائے تو اس دجالی حرکت میں خدائی صفت کہاں سے آگئ ؟ بیتو بے گناہ اور سادہ لوح انسانیت کو کرب واذیت میں مبتلا کرنے والی شیطانی حرکت ہوئی جو دجالی تو توں کی ان کا وشوں کا حصہ ہوئی ہو دجالی تو توں کی ان کا وشوں کا حصہ ہوئی ہو دبائی کی راہ ہموار کررہے ہیں۔ ان کی اس انسانیت سوز حرکت سے نہ عقیدے کے اعتبار سے کسی وہم میں پڑنا چاہیے نہ اسے خلاف حقیقت یا خلاف عقیدت قرار دے کرنظر انداز کرنا چاہیے۔

243 s

وغال (3)

وفت تک تواتر ہے دیاجا تا ہے جب تک دشمن کی ملغارفرزانوں کے سر پرہیں آپہنچتی! بعض حسرات کو جدید سائنس کی انکشافاتی شعبده بازیوں پراتنا تعجب ہوتا ہے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا :وجاتے میں یاان کاا نکار کر میصے ہیں۔ بید دونوں ریمل محل نظر ہیں۔ اگر انسان کا جاند پر جانا ٹابت ہوجائے تو اس میں اسلامی عقائد کے خلاف کون سی بات ہوگی یا کون سامعجزاند تھم کا کمال ہوگا؟ کیا جنات بلک جھیکتے میں اس و نیا کے ایک کونے ہے ووسرے کونے تک نہیں جلے جاتے؟ جاندے بھی اوپر آسانوں پر جا کرفرشتوں کی باتیں نہیں سنتے؟ اس میں کمال کیا ہوا؟ اُلٹا پھر کاتھپڑرکھا کرمرووو ہوکر بھاگتے ہیں۔اگر جنات بغیرکسی سواری کےخلامیں چلے جاتے ہیں تو عالمی تنخیر کے منصوبے برعمل کرنے والے پچھے بدنیت انسانوں نے سواری پرچڑھ کر جاند تک رسائی حاصل کرلی تو اس میں اتنی بڑی کون ہی بات ہے کہ ہم اس کو شرعی مسلمات کے خلاف اور اس کے انکار کوصحت اعتقاد کے لیے لا زم قرار دینے لگیں؟ شیطان کواگر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی عمر اور سات براعظموں میں موجود ہر خفس کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی صلاحیت دے رکھی ہےتو کیا شیطان کے چیلوں ( نشیطان کا سب ہے بڑا چیلہ د جال اعظم ) کواس طرح کی صلاحیت نہیں دی جاسکتی؟ پھر ایمان والوں کی آز مائش ہی کیا ہوگی؟انہیں امتخان ہے گزرے بغیر جنت کس بنیاو پر ملے گی؟ مسلمان کا ایمان دوٹوک اور کھر ا ہونا جا ہیے۔اس طرح کے شیطانی شعبدہ باز وں ہےاس کو وسوسول كاشكار نه بهونا حيابيه البيته دلائل وشوامدكي بناير تحقيق وتجسس اور تنقيد وتمحيص بهارا فرض ہے۔آ ہے! اہلِ مشرق کے مشاہدے اور اہلِ مغرب کے تجزیے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ابل مشرق كالمشامده:

گزشتہ دنوں آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں میں جانا ہوا۔ وہاں کے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ یہاں بارشیں زیادہ نہیں ہوئیں۔ یہاں جس غیر معمولی سیلاب نے بتاہی مجائی وہ پہاڑوں پرجی' 'نیلی برف' کے یکدم کیصلنے اور پھر' گرم بارش' برسنے سے ہوا۔ نیلی برف اس برف کو کہتے ہیں جو ہرسال جمنے اور کیصلنے دالی برف کے بیچے بیسیوں فٹ بیچے صدیوں اس برف کو کہتے ہیں جو ہرسال جمنے اور کیصلنے دالی برف کے بیچے بیسیوں فٹ بیچے صدیوں

ہے جمی ہوئی ہے۔''کیل''اور'' دواریاں'' نامی دور دراز علاقوں کے بڑے بزرگوں کا کہنا تھا کہ ایک دھا کا ہوا جس سے اُڑنے والی برف کے ٹکڑے میلوں دور تک گھروں میں جاگرے۔اس کے بعد' گرم ہارش' ہوئی۔اس میں بھیگنے سے انسان کوسر دی نہیں لگتی ،گری لگتی ہے۔موجود ہسلا ب کی ابتدا کشمیرسے ہوئی تھی اور کشمیر کے سیلا ب کی ابتدا'' نیلی برف'' اور' 'گرم بارش' سے ہوئی تھی۔ بورے پاکستان میں پھر جو پچھ ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔جس طرح ہوا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بیسب کیا ہے؟ قدرتی وسائل اور فطری موسم کو اینے قابومیں کرکے جارحانہ مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے دجالی منصوبے کے مزید مظاہر ابھی دنیا دیکھے گی۔نجانے اس وفت فقیر کہاں ہوگا؟ انسان سمجھنا جا ہے تو تھوڑ ابھی بہت ہے۔نہ بچھنے پراڑار ہے زیادہ بھی کم پڑجا تاہے۔

اہل مغرب کا تجزید:

مغرب میں جواہلِ نظر د جالی قو توں کے آلہ کارنہیں وہ اس طرح کی حرکتوں پرنظرر کھتے ہیں، کیکن بیرعا جزیہلے بھی کہہ چکا ہے کہوہ اس کی غرض وغایت کوزیادہ گہرائی سے نہیں سمجھتے نہان کی تحقیقات کے نتائج دجل وفریب کے اس پردے کو جاک کر سکتے ہیں جوانسانی تاریخ کے سب سے بڑے فتنے نے اپنے آ گے تان رکھا ہے۔ان کے مطابق بیرپُر اسرار نامعلوم قوت جومختلف ملکوں کےموسمی حالات کو حیران کن طور پر تنبدیل کرنے میں ملوث بتائی جاتی ہے، عالمی ماہرین کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کا ایک خفیہ ادارہ ' ہارپ' (Haarp) ہے۔ High Frequency Active Auroral Research Program ہے۔ مخضر الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ ہارپ موسم پر کنٹرول حاصل کرنے کی جدیدترین صلاحیت ہے جس کے ذریعے بالائی فضاکے ایک مخصوص حصے کو نپی تلی مقدار میں برقی توانائی سے نشانہ بنا کر ہرتم سے سمندری طوفان (Hurricane)، گھن گرج کے ساتھ طوفانی بارش ،سیلاب اور بگولوں والے طوفان (Tormadoes) کے علاوہ خشک سالی سے بھی اہلِ زمین کودو چار کیا جاسکتا ہے۔عالمی سطح پرموسموں کو کنٹرول کرنے والا بیمرکز امریکی رمائی قیت-/150روپ

(3) دُخِال

ریاست الاسکامیں کا کونا کے وریان مقام پر 25 کروڑ ڈالر کی لاگت سے تقریباً 20 سال كے عرصے ميں مكمل كيا گيا ہے۔114 يكڙر تبے ير پھيلا ہوا ہارپ مركز 360 ريڈ يوٹراسميٹر ز اور 180 انٹینا پرمشتل ہے۔ 22 میٹرنک بلندیدا نٹینا تباہی کے ہتھیار ہیں جہاں سے کئی ارب وائس قوت کی برقی توانائی ہائی فریکوئنسی ریڈیائی لہروں کے ذریعے زمینی فضا ہے او پر موجود برقائی ہوئی حفاظتی تہہ کی جانب چینکی جاتی ہے جے Lonosphere کہتے ہیں۔ کرہ ز مین کے جاروں طرف 40 سے 600 میل اوپر تک موجود ہیں۔ بیوہی حفاظتی تہ ہے جو رو نے زمین پرزندگی کے لیے سورج کی بالا نے بنفشی خطرناک تابکاری ہیٹر ہے۔ دنیا کے جس شالی خطے سے اسے بنایا گیا ہے، وہ اس لحاظ سے آئیڈیل ہے کہ سائنس دان دہاں سے بالائی فضا کی جانب برقی توانائی بھینکنے اور اسے زمین پر واپس لانے میں اپنی خواہش کے مطابق کا میاب رہتے ہیں۔اس منصوبے کا سب سے اہم خفیہ مقصد یہی تھا کہ Lonosphere كوكيے اور كہاں شعاعوں كے ذريعے نشانه بنايا جائے كه تابكارلہريں واپس ٹھيك اسى مقام پر ز مین سے مکرا کمیں جہاں سائنس دان جا ہتے ہیں اور اس کے متیج میں مطلوبہ میں تاہی یا موسم کی تبدیلی کا ہدف حاصل کیا جائے؟ سونامی میں پیشعاعیں ہدف پرتھیں جبکہ کترینامیں ہدف سے چوک گئی تھیں۔جس دن ان شعاعوں کا حسب منشا سو فیصد درست استعال در یا فت کرلیا گیا یا جس دن برمودا تکون میں کا رفر ما مقناطیسی شعاعوں برمکمل کنٹرول حاصل کرلیا گیا اس دن دنیا حجوثی خدائی اورمظلوم انسانیت پر ناجائز تسخیر کے سفا کانه مظاہر کا وحشت ناک مظاہرہ دیکھے گی۔

آعبیر کافرق:
امریکا کے خفیہ موسمیاتی جنگی منصوبے 'ہارپ' سے متعلق متعدد دستاویزی کتابیں لکھی جا پچکی ہیں جبکہ دستاویزی کتابیں لکھی جا پچکی ہیں جاسلطے کی سب سے مشہور کتاب 'اینجلز وانسز ان میسلا میکنالوجی' ہے۔ میسلا میکنالوجی پر بیہ عاجز وزید پلے دس ہارپ، ایڈوانسز ان میسلا میکنالوجی' ہے۔ میسلا میکنالوجی پر بیہ عاجز 'دوجال آ' ایسی عجیب کتاب ہے کہ اس میں لکھی گئی ۔'دوجال آ' ایسی عجیب کتاب ہے کہ اس میں لکھی گئی

# 

= Charles Plans

پرائ بیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای بیک کا پر نبٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی
ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گنب کی مکمل رہنج
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فاکلز ﴿ ہرای ببک آن لاکن پڑھے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی، ناریل کوالٹی، کمیرینڈ کوالٹی ﴿ عمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابنِ صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے گے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

#### IN APAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



ويخبال (3)

ا کثر با توں کی مشاہداتی تصدیق اتنی جلد سامنے آنے پر بھی خودمصنف کوبھی تعجب ہونے لگتا ہے۔ مذکورہ بالا کتاب کے مصنف نک بیلنج اور جن مینگ نے بوری دنیا کی ملکیت Lonsphere کوامریکی فوج کی جانب ہے اینے مذموم مقاصد کے لیے استعال کرنے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے:''جمہوری حکومتوں کواپنی یالیسیاں بالکل صاف اور واضح رکھنی جاہمییں جبکہ ہمارے ہاں خاص طور پر ملٹری سائنس کوسات پر دوں میں چھیا کر رکھا جاتا ہے۔''اس خطرناک امریکی پروگرام (جسے راقم الحروف ایک بارپھر دجالی پروگرام قرار دیتے ہوئے ذرہ بھی نہیں ہچکیائے گا) ہے متعلق دیگر اہم کتابوں میں''اریا واشنگٹن'' کی تصنیف کرده '' بارب وی یاته آف ڈسٹرکشن' اور مصنف جیری اسمتھ کی دو کتابیں " بارب، دى الني ميك ويين آف كانسيرين "اور" ويدروارفير" شامل ہيں۔ روس کے جنگلوں سے لے کر ہیٹی اور چلی کے زلز لے تک اور جدہ کے سیلاب سے لے كرياكتنان مين آئے طوفان تك جوقوت كارفر ماہے اسے مغرب ميں " تنخ يبي سائنس " كہا جاتا ہے، جبکہ ہم اسے د جالی تو توں کی کارستانیوں کا نام دیتے ہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا کون ی تعبیر حقیقت کے زیادہ قریب اور واقعات پرزیادہ منطبق ہوتی ہے؟

رماتی تیت-/150روپ



## لارڈ کے تخت کی بنیاد

مسجداقصیٰ کے انہدام اور یہودی بستیوں کے قیام کا صبیونی فلفہ بنقاب بہلی اور آخری بار:

اسرائیل کی تاریخ ..... شاید ..... این " تخری بار" کی طرف جاری ہے جمعی اس کے سر پرست اعلیٰ امریکا نے تاریخ میں'' پہلی بار'' ان اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کی خرمت کی ہے جو آج تک اس کی آشیر باوے آباد ہوتی چلی آئی تھیں۔امر کی وزیر خارجہ محتر مہ بیلم بی گلنٹن صلاب نے اے امریکی نائب صدر جوزف بائیڈن کی ابانت قرار دیا ہے، کیونکہ اسرائیلی وزیراعظم نے نئی بستیوں کی تغمیر کا اعلان اس وقت کیا جب امریکی نائب صدر اسرائیل کے دورے کے لیے ''مسیحا کی سرزمین'' پرقدم رنجه فرمار ہے متھے۔اسرائیلی وزیراعظم نے حسب معمول رواتی تجہ ب زبانی ہے کام لیتے ہوئے تغییر کے اس منصوبے کی''انکوائزی کا تھکم'' دیے دیا ہے۔ امریکی صدر نے ان کی معذرت قبول کرنے ہے انکار کرتے ہوئے ان کے اعلان کوامن ممل کے لیے تباد کن اوراینی ہتک قرار دیا ہے۔ممکن ہے امریکی صدراور وزیر خارجہ کے بیانات'' تنجابل عارفانہ'' نہ ہوں، کیکن میہ بات یقینی ہے کہ بنی اسرائیل کی ریاست کے سربراد کا یہ اعتذار اور انکوائزی '' تغافل مکارانہ'' ہے۔ وہ خوب انچھی طرح جانتے ہیں کہ بستیوں کی یقمیر'' اُس فریق'' کے خلاف ' د تظہیر' کا ' 'باطنی منصوبہ' ہے جس کا تعلق ' الوبی دائزے' میں شامل ہو کر' ' نتجات کے حصول'' ہے بھی ہے اور' دمطلق حاکمیت' کے قیام کے لیے' مسیحانہ آئنڈیالوجی'' ہے بھی۔ یہ ایک ایسا'' غیرمنطقی انجام'' ہے جو شیطان کی قوت اوراس کی'' ارمنی تبسیم' کوتو ژکر''یاک کرنے کاعمل' ' بھی ہے اور خدا کی' منتخب مخلوق' کے '' قدیم گھر'' کو دوبار دروشنی اور زندگی کی طرف لانے کا''الوہی عمل'' بھی ہے۔

ب 150/- شيخ يكوا.

‡**248** 

ونوال(3)

عبرانی اوب کی گاڑھی اصطلاحات:

راقم کواحساس ہے اوپر کی آخری چندسطروں میں بہت زیادوگاڑھی اصطلاحات استعال ہوئی ہیں جواکٹر قار کمین کے لیے اجنبی اور ٹامانوی بول گی۔ دراعتل جب تک قوم بہوداور بہودیت کے بارے میں خودکٹر بہودیوں کی غبرانی میں اپنے بارے میں کھی ٹی تحریوں کونہ پڑھاجائے تب تک ان حقائق سے واقفیت حاصل نہیں کی جاسمتی جواسرائیلی ببودی معاشرے میں موجود اور موجودہ بی اسرائیل کی نفسیات پر اثر انداز جیں۔ غیر ببودیوں کورہنے دیجے، اسرائیل سے باہر رہنے والے بہودی بھی اسرائیل کی نفسیات پر اثر انداز جیں۔ غیر ببودیوں کورہنے دیجے، اسرائیل سے باہر رہنے والے بہودی بھی اسرائیل کے ببودی معاشرے میں پائے جانے والی اس بنیاد پرتی سے جوجون کی آخری حدوں کو چھورہی ہے، نیز اسکے چھنے کارفر ما'' ماوراء الطبعیاتی عوامل' سے اس لیے واقفیت نہیں رکھتے کہوہ جدید بہودی ربحانات کا مطالعہ عبرانی میں گھی ٹی ببودی مصنفین کی تحریوں کی دوخی میں نہیں کہوہ جدید بہودی ربحانات کا مطالعہ عبرانی میں گھی ٹی ببودی مصنفین کی تحریوں کی دوخی میں نہیں کرسکتے ۔ آگر بڑی میں قوم ببود کے نظریات وربحانات پرجو کچھاکھاجاتا ہے، وہ بنی اسرائیل کی حقیق کو بہنیت کے حوالے سے بنیادی حقائق کو 'با قاعدگی سے نظرانداز' کرنے پر مشتمل ہوتا ہے۔

اختياري اورغير اختياري وجوبات:

اس کی ایک جد تو ہے کہ یہ تہنے والے ( چا ہے وہ رابرٹ فسک جیسے معتدل اسکالر کول نہ ہو) عبرانی یا خذ ہے براہ راست استفادہ نہیں کر پاتے ، نہ ان کی توجہ ان اصل ما خذ کے متند تر جموں پر ہوتی ہے، نہ وہ عبرانی جانے والے فلسطینی اسکالرزی تحریروں کو انصاف پر بہنی ترجمانی ترجموں پر ہوتی ہے، نہ وہ عبرانی جانے والے فلسطین اسکالرزی تحریروں کو انصاف پر بہنی ترجمانی قرارد ہے ہیں، البنداوہ بہت چھوٹے چھوٹے موضوعات پر طی قتم کی علیت تو بھار لیتے ہیں، لیکن اپنے پڑھنے والوں کو بیودی معاشرے اور قوم بیودکی نفسیات کا راست فہم عطانہیں کر سکتے ۔ بیتو فیراختیاری جا ور بلکے ہے بلکے الفاظ میں اس کی تعبیر کی جائے تو فیراختیاری جا ور بلکے ہے بلکے الفاظ میں اس کی تعبیر کی جائے تو فیراختیاری وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ اختیاری ہو اور بلکے ہے بلکے الفاظ میں اس کی تعبیر کی جائے تو کہنا پڑتا ہے، کہ آگریز کی ٹوال کی کتابوں کی دکانوں کی الماریاں جن مشہور زمانہ مصنفین کی فلسطین پر تھی تئی کتابوں کے بوجھ سے کراہ رہی ہیں، ان کی اکثریت (انگریز کی ٹوال طبقے ہے معذرت کے ساتھ کی منافق ہے۔ وہ اسرائیل میں ظہور پذیر ہونے والے ربھانات اور طبقے معذرت کے ہیں۔ اقدامات کا جائے جینے نبیس کرتے ہیں۔ اقدامات کا جائی جین نبیس کرتے ہیں۔ اقدامات کا جائی جین نبیس کرتے اور گراہ کن حدتک غیرواقی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اقدامات کا جائی جینہ نبیس کرتے اور کرکھ کو کول

ارضِ فلسطین پراسرائیلی بستیوں کی تعمیر کی'' یہودی روحانیت'' کے تناظر میں'' منتعدو فانہ تو ہیہ'' اتنی حیران کن نہیں جتنا کہنا ئب امریکی صدر کی آید کے موقع کواس اعلان کے لیے بینسوس کرنا۔ ہم کوشش کریں گے کہان مبہم بانوں کے حوالے سے قار مکین کوزیادہ دیر تبحس واسرار میں نہ رجمیں اور یہودی مآخذ کے حوالے ہے تر تیب واران کی تشریح کریں۔

غاصیانه کارروائیوں کے دو بہلو:

فلسطین کی بابرکت زمین پریہودی بستیوں کی تغییر کا ایک نؤیادی اور سیاس پہلو ہے جود نیا کے سامنے واضح ہے اور یہودی بنیاد پرست راہنماؤں کے درج ذیل بیانات سے مزید واضح ہوجاتا ہے جوہم مغربی اور یہودی پریس نے قل کریں ہے۔ دوسرا پہلوروحانی یا مابعدالطبعیاتی ہے جے یہودی دانشوروں کی اصطلاح میں'' اسرائیل کی بازیافت کی مسیحانہ جہت'' کہا جا تاہے۔ يېلا پېلو-تسلى برترى كاجابلانەزىم:

ابتداہم پہلےنظریے ہے کرتے ہیں۔اس کی دومثالوں پراکتفا کافی ہوگا۔

(1) ایلیا زر والڈ مین اسرائیل کامشہور ' ربائی' ' ہے (بدلفظ اصل میں ' ربّی' ہے جمعن خدا پرست ندہبی پیشوا،لیکن چونکہ اس کا تلفظ عام قاری'' رَبّی'' کرتا ہے، اس لیے ہم'' رِ بائی'' کالفظ استعال کریں گے۔) بدوریائے اُرون کے مغربی کنارے میں غاصبانہ طور پر قائم کی گئی ایک بستی ''کریت اربا'' کے مشہور''یشیوا'' لیعنی مذہبی تعلیمی ادارے کا سربراہ ہے۔ بیدا پی مقتدر مذہبی حیثیت کے سبب مختلف یہودی جرا کد میں وقاً فو قاً اس قتم کے مضامین لکھتا ہے جو دنیا بھر کے یہودی توجہ اوراحتر ام سے پڑھتے اوراس کا دیا ہوا ذہن لیتے ہیں۔ 21 جون 2002ء کو نیویارک سے شالکع ہونے والے مشہور یہودی جریدے ' جیوش پریس' میں اس نے اپنے ایک مضمون میں مسى فتم كا تكلف كيه بغير تسطيني مسلمانوں كى زمينوں پر قبضے كے حوالے سے كھل كرلكھا: ''اسرائیل کے فرزندوں کا اسرائیل کی سرز مین سے منفر دفعلق ہے جس کا موازنہ سی بھی قوم کے اس وطن کے ساتھ تعلق سے نہیں کیا جاسکتا۔ ہماراتعلق تو زمین آسان کی تخلیق کے وقت وجود پذیر ہوا تھا۔ ہمارے ہاتھ کا مقدر ہے کہ یہود یوں کوزندگی دیں اور یہود یوں کا مقدر ہے کہ وہ سرز مین کوزندگی

دَعَال (3)

دیں۔ جس طرح جلاوطن یہود بوں کو'' قبرستان میں موجود ہڈیوں'' سے تشبیہ دیا گیاہے، اسی طرح یبودیوں ہے خالی ارش اسرائیل کوایک''ویریان مقام'' کہا گیا ہے۔ بیفر مان ریاستِ اسرائیل کے جنم کا حقیقی سبب ہیں۔ بیروشنی ریاستِ اسرائیل کو گھیرے ہوئے ملکوں کی تاریخ میں داخل ہوجائے گی۔ ہم جوڈیا اور ساریا میں غیرملکی علاقوں پر قابض نہیں ہور ہے۔ بیتو ہمارا قدیم گھرہے۔اور خدا کاشکر ہے کہ ہما ہے دوبارہ زندگی کی طرف لے آئے ہیں۔بدشتی سے بیثامیں ہمارے بچھ قدیم شہراب بھی غیرملکیوں کے غیر قانونی قبضے میں ہیں [ یعنی مقای فلسطینی مسلمانوں کی آبائی ملکیت میں ہیں: راقم] جو کہ اسرائیل کی نجات کے''الوہی عمل''میں خلل انداز ہوئے ہیں۔ یہودی عقیدے اور نجات کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مضبوط اور واضح آواز میں بات کریں۔ ہمارے لوگول کو متحد كرنے كے "الوہى عمل" اور جارى سرزمين كو "سلامتى" اور " دُيلوميسى" كے بطاہر منطقى تصورات سے دھندلانا اور کمزورہیں کرنا جا ہیے۔وہ صرف کیج کوسنے اور ہمارے کاز کے انصاف کو کمز در کرتے ہیں۔ ہم باعقیدہ لوگ ہیں۔ بیرہماری ابدی شناخت کا جوہراور ہرطرح کے حالات میں ہماری بقا کا راز ہے۔ہم اپنی شناخت کی پوشیدگی میں ذکیل وخوار ہوئے اور لٹاڑے گئے۔ہمیں ہمارے وطن میں واپس لانے والے نجات کے مل نے ہمیں ہماری سجی ذات واپس دے دی ہے، جس کومزید ہمیں چھپایا جاسکتا۔ہم عالمی اپنج پروایس آ چکے ہیں،ہم ایک ذمہ دار حیثیت پاچکے ہیں، جسےہم دوبارہ بھی۔ نہیں گنوائیں گے۔ ہمارےموقف کا صرف ایسا ہی واضح ، جرات مندانہ اورسلسل اظہار ہی ہمارے دوستوں اور دشمنوں کو بہودیوں اور ارضِ اسرائیل کی ابدی حقیقت کا احترام کرنے پرآیادہ کرےگا۔'' (2)''کش اینز ائیون''ایک اور قابض بستی ہے۔اس کے آباد کاروں یعنی قبضہ گیرر ہائشیوں كاليڈر''مثال گولڈاسٹائن' ہے۔ ييسكريت پيندآ بادكاراتنے جارحيت پيند ہيں كەپەبدنام زبانه اسرائیلی وزیراعظم ایریل شیرون جیسے شدت پیند کوبھی ہلکا ہاتھ رکھنے کا طعنہ دیتے تھے اور اس نے جب 2003ء میں دنیا دکھاوے کے لیے پچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں ختم کرنے کا اعلان کیا تا کہان کے رہائشیوں کو بڑی بستیوں میں منتقل کیا جاسکے تو بہت سے بنیاد پرست قبضہ کاروں کو بیابھی برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ''قضے'' کا لفظ استعال کرنے پر ابریل شیرون پر سخت تنقید کی۔ان رعاتی تیت-/150رویے 251€

وتفال (3)

کے متنذ کرہ بالالیڈرنے کہا:''میں وزیراعظم کی بات پر بہت زیادہ حیران اور غصے میں ہوں۔ یہ ۔ ایپے آپ کواس علاقے پر قابض نہیں سمجھتا۔ بیتو ہمارا علاقہ ، ہمارا وطن ہے۔''

سیدو و مثالیس تھیں جن سے ان اسرائیلی قابضین کی اس مجنونانداور مجر ماند فر بنیت کو سیجے بنی مدر مل سکتی ہے جن کا سامنا نہتے اور تنہا فلسطینی مسلمانوں کو ہے۔ نہ صرف بیا کہ ان مظلوموں ہے ان کی آ با دزر خیز زمینیں اور انگور و نیتون کے باغات سے سیج ہوئی شاداب قطعے چھینے جار ہے جی ، بعد شدت پینداور بدمزاج وخرد ماغ یہودی قابضین اسے اپناحق اور کارفضیلت سمجھ رہے جی ۔ وا باشک میرے مولی ! تیری بی جی بالخلقت اسرائیلی مخلوق کیسی بد بخت قوم ہے اور بیکسی جا مسل آ ذ مائش میرے مولی یا تیری بی جا مسل آ ذ مائش میرے مولی اس کے مظلوموں برآئی ہے۔

دوسرا پہلو- سے سے علق نجات کا ضامن ہے:

ناجائز يہودى بستيوں كو جواز فراہم كرنے كے فلنے كا دوسرا پہلو روحانى يا مابعد الطبعياتى تصورات بربنى ہے۔ان تصورات كاتعلق دمسے برتى ' يا ' مسيحانہ آئيڈيالو جى ' ہے ہے۔ يبال اس بات كى وضاحت ضرورى نہيں ہونى چا ہے كہ يہودى تحريرات ميں جب بھى دمسيح ' يا ' طاقتور ہستى ' يا ' نخات دہندہ ' جيسے الفاظ كا ذكر آئے تو اس سے مراد كا نئات كا فتنهُ اكبر' دجال ملعون ' ہوتا ہے۔ لہذا آئيدہ ان الفاظ كو خود بخو د اس معنى كے تناظر ميں پڑھا اور سمجھا جائے۔ اس آئيڈيالو جى ميں بي فرض كيا جاتا ہے ' دمسيح كى آمد متوقع ہے اور يہودى خداكى مدد سے خير يہوديوں بي خاور ہميشہ ان يرحكومت كريں گے۔' [اور ماشاءاللہ يہودكى غير يبود بير يہوديوں كے ليے بہتر بلكمان كے ميں نغمت ہوگى ]

اس نظریے کے مطابق ''نجات نزدیک ہے، کیونکہ سے گا مدقریب ہے۔ اور سے کی آمد کو جو چیز التوامیں ڈال سکتی ہے، وہ اسرائیل کی وراثتی سرزمین پرایسے لوگوں کا قبضہ ہے جوروحانی اعتبار سے ''طاقتور ہستی'' ہے تعلق نہیں رکھتے اور اس خای کی بنا پر وہ نجات پانے کی اہلیت نہیں رکھتے ۔ اگر کوئی مستے پرست جس کا تعلق روحانی اعتبار ہے'' مقتدر ترین ہستی'' کے ساتھ قائم ہے، کسی جانداریا ہے جان چیز (مثلاً: زن، زریاز مین) کوچھولے یا پی ملکیت بنا لے تو وہ نجات پا جائے گا۔''

''نجاست'' کے اس تصورا ور سے سے تعلق حاصل کر کے ''قطبیر بخشے'' کے اس نظر نے کا اطابات ارضِ فلسطین پر بھی ہوتا ہے بلکہ اس کا اولین اطلاق ای مصداق پر بوج ہے۔ البذا ''مسیحانہ آئیڈ یالوجی'' کے مطابق جب کوئی یہودی قابض کسی فلسطینی مسلمان ہے اس کی آبائی ملکیتی زمین چھینتا ہے تو یہ قبضہ کیری نہیں ، یا دھونس دھاندل سے لیتا ہے تو یہ سیندز وری نہیں ، یہ تو '' پاک کرنے کا عمل'' ہے۔ سے پر ستوں کے مطابق اس زمین کو''شیطانی علقے'' سے نکال کر''الوبی حلقے'' میں واضل کر کے نجاست دلائی جاتی ہے۔ نجات کا مطلب یہ کہ جب زمین یا کوئی بھی منقولہ یا غیر منتولہ واضل کر کے نجاست دلائی جاتی ہے۔ نجات کا مطلب یہ کہ جب زمین یا کوئی بھی منقولہ یا غیر منتولہ پر نہ واحد صدافت'' تک رسائی حاصل کر کے شریع جاتی ہو جاتی ہے۔ اسرائیل کی''الوبی فٹے'' کے ''داو حد مدافت'' تک رسائی حاصل کر کے شریع جات یا جاتی ہے۔ اسرائیل کی''الوبی فٹے'' کے لیے زمین کوشر انگیز نا پا کی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر چہ بیٹمل انتہائی ہلاکت خیز کیوں نہ ہو لیے نی ایٹم بم جیسی انتہائی مہلک چیز کے استعال کی نوبت کیوں نہ آجائے۔

درج بالا فلسفه مبالغه آمیز خیال یا وہم معلوم ہوگا اگر ہم یبال بھی کچھ نامور'' رِبائیوں'' کے کم از کم دوحوالے نہ دیں۔ملاحظہ فر ماہیئے:

''(1) شمریا ہواریئلی اسرائیل میں مقیم رِبائیوں میں منفر دمقام اور منصب کا حامل ہے۔وہ 1967ء کی جنگ جس میں اسرائیلی افواج نے القدس سمیت بہت ہے مسلم علاقے پر قبضہ کیے رکھا ، کے متعلق لکھتا ہے:

'' 1967ء کی جنگ ایک'' مابعد الطبعیاتی کا یا کلپ' تھی اور اسرائیل کی فتح زمین کو' شیطانی قوتوں کے دائر ہے' سے نکال کر'' الوہی دائر ہے' میں لے آئی تھی۔ اس سے مفروضے کی سطح پر ہیہ ٹابت ہوگیا کہ''مسیحانہ دور'' شروع ہو چکا ہے۔''

(2)''ای ہدایا''نامی ربی اپنی تغلیمات میں اسی فلسفے کی یول تشریح کرتا ہے: '''1967ء کی فتو جات نے زمین کو دوسر نے فریق [ بیشیطان کا مہذبانہ نام ہے] سے آزاد کرالیا۔ایک باطنی قوت ہے جوشر، نا پاکی اور کرپشن ہے جسیم ہے۔ یوں ہم یبودی ایک ایسے دور میں واغل ہور ہے ہیں، جس میں دنیا پر''مطلق جا کیت' قائم ہوجانی ہے۔''

ان جنونیت پیند اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑے ہوئے انتہا پیند یہود اوں کے مطابق اگر اسرائیلی حکومت نے مفتوحہ علاقوں ہے انخلاکیا تو اس کے 'نابعد الطبیعاتی'' نتائج برآ مد ہوں کے لیمن خدا ناراض ہوجائے گا، روح نا پاک ہوجائے گی اور زمین پر شیطان کا اقتد ار دوبارہ قائم ہوسکتا ہے۔ رہاجانوں کا ضیاع تو شیطان کی اور بدی کی حکومت ختم کرنے اور نجات کا زخ تبدیل کرنے ہوجائے گا در نے سے نیچنے کے لیے ہلاکت انگیزعمل و یسے بھی ضروری ہے۔

عام قارئین کو بیتوضیحات نہایت عجیب وغریب دکھائی دیتی ہوں گی لیکن شایدوہ وفت قریب سے قریب سے تریب کے نتائج سے قریب تر ہوتا جارہا ہے جب دنیا ان مغضوب ومقہور جنونیوں کی برپا کردہ دجالی شورش کے نتائج اپنی آئکھوں سے دیکھے گی۔

آخرى دوياتيں:

آخريس ہم ايك بات امريكى اور يور يى عوام سے كہيں كے اور ايك عالم اسلام كے باشندول سے۔ یهودی شدت بسندوں کی بریا کردہ میشورش جو تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ٹابت ہوگی ،صرف عربوں یا مسلمانوں کےخلاف نہیں، تمام غیریہودیوں بشمول امریکیوں کےخلاف ہے۔''مسیحا پرستوں'' کے نزدیک تمام غیریہودی جاہے وہ امریکی یا بورپی کیوں نہ ہوں،'' جنٹائل'' ہیں اور تمام جنٹائل (غیریہودیوں کے لیے سکہ بندیہودی اصطلاح) شیطان کے قبضے میں ہیں۔ چونکہ شیطان منطق خوب جانتا ہےاس لیے شیطانی قوت اور اس قوت کی ارضی تجسیم یعنی غیریہودیوں کوصرف غیر منطقی اقدام کے ذریعے توڑا جاسکتا ہے۔ بیافتدام ایک طرح کا جادوئی باطنی منصوبہ ہوسکتا ہے۔لہذا جو پچھآج مارچ 2009ء میں امریکی نائب صدر کے ساتھ ہوا، یہی پچھ پچھلی صدی کی آخری دہائی میں بھی یہودنواز امریکا کے ساتھ ہوا تھا جب امریکی وزیرخارجہ جیمز بیکر اسرائیل آیا تو ایک شدت پیند یبودی تنظیم''کش ایمونیم'' یعنی''ایمان والوں کی جماعت'' نے شیطان کی قوت اور اس کا امریکی روب توڑنے کے لیے اس باطنی منصوبے برعمل کیا تھا کہ ارض اسرائیل کوشیطان کے قبضے سے آزاد كروانے كے ليےنى آبادياں قائم كرنے كا اعلان كيا۔ آج بھى انہوں نے اس خفيہ باطنی فلنے کے تحت بدحر کت کی ہے جس میں فلسطینی مسلمان اور امریکی عیسائی وونوں کو یکساں طور پر شیطانی قو توں کا

مظبر بجھتے ہوئے ایک طرح کاسفی عمل کیا گیا ہے۔اے انفی ایمحض اپنی قوے کا سے ہی انظمہ سمجھنا قطعاً غلط ہوگا۔ یعنی یا بیہ جہالت ہوگا اور یا نفاق۔۔۔ دونوں کی تفصیل ہم مضمون کے آناز میں بیان كر كچكے ہیں۔ امریكیوں كو چاہيے نہ جابل بنیں اور نہ منافقین کے ورغلانے میں آئیں۔حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سانپ کواپی آستین سے نکال باہر کریں۔

برا درانِ اسلام سے میے عرض کرنا ہے کہ خدارا! یہودی بستیوں کے قیام کو ملکا نہ لیس۔ یہ 'لار ذ کے تخت کی ارضی مدؤ' ہے۔خفیہ یہودی نظریات کے مطابق ریاست اسرائیل اس دنیا میں ''لارؤ کے بخت کی بنیاد' ہے۔ بیز مین پر'' آسانی بادشاہت کی اساس' ہے۔ان بستیوں کے ذریعے بنی اسرائیل کی''موروٹی زمین کی تطهیر' کے بعدا گلا تا پاک قدم مسجداقصیٰ کےخلاف اُتھے گا اوراہے دویا تین حصوں میں تقسیم کر کے ظہیر کے مل کا 'وحتی آغاز'' کیا جائے گا جواللہ نے جا باتو نفرت کی اس ریاست کے انجام کا آغاز بھی ہوگا۔

اگر .....اللہ نہ کرے ..... بیت المقدس کے دوجھے ہوئے تو نصف جنوبی مسلمانوں کے پاس ر ہنے دیا جائے گا جس میں مسجد اقصیٰ کا ہال ہے اور نصف شالی یہودی قبضہ کرلیں گے جس میں دنیا کی خوبصورت ترین عمارت ''زردگنبد'' ہے۔اس کے بنچے موجود مقدس چٹان پر بے داغ زردکھال والے پچھڑے کی قربانی ہوگی تو ''مسیحا'' خروج کرآئے گا اور جب مسیحا خروج کرے گا و د''منز ہ عن الخطا الوہی راہنمائی'' کی بتایر''از لی انفرادیت'' کی حامل''خدا کی محبوب قوم'' کو''الوہی مقصد كى يحيل' كے ليے سارى دنيا پر "مطلق العنان بادشاہت' قائم كركے دےگا۔الي بادشاہت جس میں تایاک ارواح کے لیے کوئی جگہنہ ہوگی۔

اورا گرخدانخواسته مبحداقصیٰ کے ابتدائی طور پرتمین جھے ہوتے ہیں تو وہ اس نقیتے کے مطابق ہوں گے جو غامدی مکتب فکر کے بعض اسرا ئیلیت زدہ تحقیق کاروں نے اسلامی تاریخ کی انوکھی منطق ''ارضِ فلسطین کی وراثت اورمسجدِ اقصیٰ کی تولیت یہود کاحق ہے' کے مقالے کے ساتھ ہمارےایک رسالے(ماہنامہالشریعہ گوجرانوالہ)کےاندرونی ٹائٹل پر جھایا تھا۔ان حصرات نے اس کا حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ بیروس نے قبل مکانی کر کے اسرائیل

وَعِّالَ (3)

جابسے والے ایک یہودی پروفیسر'' آشرکوف'' کا تبحویز کردہ تھا جس میں موجودہ مسجداقصلی کے تین حصے کر کے دایاں یا یا یا ں حصہ یہودکو دینے کی''پُرخلوص'' تبحویز دی گئی تھی۔ اینٹ نہ مہی تو ذر ہہ:

الغرض خاکم بدیمن! مبحداقصیٰ کے دو جھے کرنے کی تجویز ہویا تین، عالم اسلام کواس حوالے سے یک جان و یک زبان ہوجانا چاہیے کہ وہ د جال اوراس کو' میں السلام' سیجھنے والے انسانیت دیمن جنونیت پیند یہود یوں کے ہاتھ مجداقصیٰ کی ایک اینٹ تک بھی نہ چہنچنے دیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا، ہماری غیرت کا امتحان اور مستقبل قریب میں ہماری بقا اور نجات کی کسوٹی ہے۔ د جال کے پیروکارا گرجھوٹے وعدوں کے موعودہ لمجات کو قریب سیجھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ د جال کے پیروکارا گرجھوٹے وعدوں کے موعودہ لمجات کو قریب سیجھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے سیجے وعدوں پریقین نہ کریں اور مطہر ومقدی ' القدی' کی تطہیر وتقدیس کے لیے اپنی جان، مال ، زبان اوراللہ کی دی ہوئی ہر نعمت یا طاقت کو استعمال کرنے کا عہد نہ کریں۔ ' لارڈ کے تخت کی بنیاڈ' رکھنے کی طرف تیزی سے بڑھنے والے ابدی ذلت کا شکار ہوں گے، تو ہم کیوں نہ ان لوگوں بنیاڈ' رکھنے کی طرف تیزی سے بڑھنے والے ابدی ذلت کا شکار ہوں گے، تو ہم کیوں نہ ان لوگوں میں شامل ہونے کا عہد کریں جو پورے کر وارض پر قائم ہونے والی خلافت الہیے کی اینٹ یا ذر سے کے طور پر استعمال ہوں گے۔

## د جالی ریاست کاخاتمه: وجداوروجو بات

18 جون،2010ء کو دو گرما گرم خبریں قارئین کی نظر سے گزری ہوں گی۔ایک زیرِ نظر مضمون کے شروع میں اور دوسری آخر میں ملاحظ فر ماسیئے۔ بہلی خبر کچھ یوں ہے: '' اسرائیل آیندہ20 سال کے دوران دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گااور لاکھول فلسطینی مباجرین مقبوضہ علاقوں میں اپنے گھروں میں دالیں آ جا کیں گے۔ بیپیش گوئی امریکی خفیہ ادارے ی آئی اے کی ایک رپورٹ میں کی گئی ہے۔امریکی سینیٹ کی انٹیلی جنس سمیٹی کے بعض ارکان کوبھی اس ریورٹ کے مندرجات ہے آگاہ کیا گیا ہے۔ ریورٹ میں کہا گیا ہے امر کی عوام گزشتہ 25 سالوں سے تعلیمی باشندوں پراسرائیلی مظالم کامشاہدہ کررہے ہیں، وہ اب مزید خاموش نہیں رہیں گے۔جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت کا خاتمہ اور سائق سوویت یونین کی تحلیل جیسے حقائق بیرواضح کررہے ہیں کہ اسرائیل جونوآ بادیاتی طاقتوں کا ا یک منسو بہ تھا، تاریخ کے ہاتھوں جلدیا بدیرا پنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ریورٹ میں مزید کہا سمیا ہے صورت حال تیزی کے ساتھ مشرقِ وسطی کے مسئلے کے '' دوریاسی حل' سے'' ایک ریاستی'' حل کی طرف جارہی ہے جس کے نتیج میں آیندہ 15 سال کے دوران 20 لاکھ یہودی امریکا جبکہ 15 لاکھ سے زیادہ روس اور پورپ کے دیگر حصوں کومنتقل ہوجا کیں گے۔ ر بورٹ میں کہا گیا ہے نسل پرتن کے اصول پر قائم اسرائیلی حکومت کے خلاف امریکا میں . رائے عامہ تیزی ہے تبدیل ہورہی ہے۔امریکی ذرائع ابلاغ کےمطابق اس وقت امریکا میں 5 الکھے کے قریب میہودی آباد ہیں۔''(18 جون2010ء کے قومی اخبارات) اس خبر میں اسرائیل کے ٹو شنے اور ارضِ مقدس کے آزاد ہونے کی ایک ہی وجہ بیان کی تنی ہے: امریکی عوام کا غاموش نہ رہنا ہلین کیا امریکی عوام کی خاموشی یا ناراضی اتنی قوی اور

مؤثر مِبْہ ہے بنود نیا کا جغرافیہ تبدیل کر سکے؟ شایدہیں ہی آئی اے کی بیدر پورٹ غیر متوقع ہونے کے ساتھ ساتھ غیر جامع بھی ہے۔اگر چہاس رپورٹ کا مقصدا سرائیلی مظالم کی چکی میں پسنے والے مسلمانوں سے ہمدردی یا اسرائیل کی مخالفت نہیں ،اس کی وجہ یہودی میڈیا کو اس جانب متوبته کریا ہے کہ وو امریکی عوام کوساتھ ملائے رکھنے پرمحنت کرے، ورنہ لے یا لک کا تیا یا نیچا ہوسکتا ہے، اس وجہ کا تدارک بھی ہی آئی اے اور موسا دمل کر کرلے گی ،لیکن ان دیگر وجو ہات کا کیا ہوگا جن کی طویل فہرست ہے؟ جی ہاں! پوری فہرست۔ کیونکہ اگرغور کیا جائے تو اسرائیل کو در پیش خطرات اورالقدس کی آزادی کی اور بھی متعدد وجوہ ہیں، بلکہ وجووئی انواع واقسام ہیں جن کا ہم غیرجانبداری ہے جائزہ لیتے ہیں۔

ا یک وجہ تو تھوین ہے۔اللہ رب العزت نے دومر تبہ یہود کی نافر مانیوں پر انہیں صرف جلا وطنی کی سزادی۔ بیلی مرتبہ موسوی شریعت کے انکار برعراقی بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ شریعت نیسوی کے انکار پررومی جنز ل طبیطوس (ٹائی ٹس) کے ہاتھوں۔اب شریعت محمدی کے انکار پران کوصرف وطن سے نہیں ، دنیا ہے ہی جلاوطن کردیا جائے گا۔ بیہ يبال ازخود استھے نہيں ہوئے ،مشيب اللي نے انہيں اکھا کيا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہيں: '' پچر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وفت آئے گا تو ہم تم سب کوجمع کرکے حاضر کریں کے۔"(نی اسرائیل:104)

دوسری مِجہ تیسری جنگ عظیم کا امکان اور اس میں دنیا بھر کے مجاہدین اور منصف مزاج نیسائیوں کا فلسطین کے مظلومین ومحصورین کی امدا داور پھر ہرمجدون کے میدان میں تاریخ ساز معركة آرائي بوسكتى ہے۔اس وجه كاتعلق چونكه كسى درج ميں آخرز مانے كى علامت سے جراتا ہے اور ان علامات میں حد درجے کا ابہام ہے، اس لیے ہم اس دجہ کی تطبیق یا اس کی تشریح پر اصرانبیں کرتے۔اللہ بی اپنے رازوں کو بہتر جانتا ہے۔ہم آگلی وجہ کی طرف چلتے ہیں ا کے بری وجہ یہودیوں میں یائے جانے والے عد درجہ متشد داور انتہا پہند نہ ہمی گروہ اور ان كا باجمى اختلاف ہے۔قرآن كريم فرماتا ہے: "تم ان كوسرسرى نظر ہے ديكھنے ميں ايك 258

(3) رغيال (3)

سمجھو کے لیکن درحقیقت ان کے دل جدا جدا ہیں۔'(الحشر: 18)

اس انتشاروا فتراق کی حقیقت کا احساس آج کے اسرائیلی معاشرے کا جائزہ لینے ہے ہوسکتا ہے۔اس معاشرے میں مذہبی بنیاد پرتقسیم درتقسیم کاعمل روزِ اول سے جاری وساری ہے۔ ہر مذہبی گروپ کی الگ سیاسی پارٹی اور اپنے الگ رِبّی ہیں۔ آگے کی بات کا تصور کرنا مشکل نہیں ہے کہ دنیا کی سیاست کی طرح آخرت میں جنت کا استحقاق بھی اسی گروہ بندی کی اساس پرتقشیم ہوتا ہے۔

ا یک بروانسلی اختلاف اشکنازی اور سیفر ڈی یہودیوں کا ہے۔عبرانی میں سیفر ڈی کا مطلب ہے: ''ہسیانوی۔''مسلم ہسیانوی سلطنت میں رہنے والے یہودی تارکین وطن مسلمانوں کی اہل کتاب ہے زم مزاجی کی وجہ سے بہت پھلے پھولے۔ان میںنسلی افتخارا تنا زیادہ ہے کہ وہ بقیہ یہود یوں کو حد درجہ حقیر سمجھتے ہیں۔مثلاً: موسیٰ بن میمون نے جو خلافت ہسیا نیہ کے دور میں خلفاء کے قریب رہااورازمنهٔ وسطی کا ایک مشہور ریّی اورفلسفی تھا، نے اينے بيٹے کو ہدایت کی تھی:

'' اپنی روح کی حفاظت کرنااوراشکنازی ربیوں کی تھی ہوئی کتابیں مت پڑھنا۔ بیلوگ صرف تب لارڈیرایمان لاتے ہیں جب سر کے اور ہسن میں پکایا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ان كاليقان ہےكەلاردان كقريب ہے۔اےميرے بينے!صرف اينے سيفر دى بھائيوںكى صحبت اختیار کرناجو "امالیانِ اندلسیه" کہلاتے ہیں ۔صرف یہی لوگ ذہین ہیں۔" دوسری طرف اشکنازی بہوداینے مخالف سیفر ڈی بہود بول سے رشتہ نا تانہ کرنے سے لے کران پر جادو کرنے تک کواینے لیے جائز شبھتے ہیں۔ دونوں گروہوں میں نسلی تعصب وبرتزی کا ظہارا سرائیلی معاشرے کومتنقلاً انتشارا ورٹوٹ بھوٹ کا شکارر کھتا ہے۔ ا کے تیسری تقتیم مذہبی، روایت پسند اور سیکولر یہود بول کی بھی ہے۔ یہ تقسیم مذہبی احکامات پر ممل کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے ہے۔ بورپ سے آنے والے یہودی آزاد خیال اورایا حیت پیند ہیں ۔مشرقی ممالک ہے گئے ہوئے یہودی کٹر قدامت پیند ہیں۔ 259 رعاتی تیت-/150روپ

پچھ یہودی مخصوص روایات اور رسوم کی حد تک یہودی ہیں۔اس طرح بیہمعاشرہ ندہب پر عمل کے لحاظ سے بھی تنین حصوں میں تقسیم ہے:

(1) ندہبی یہودی آرتھوڈکس ریبوں کی تشریحوں کوشلیم کرتے ہوئے یہودی مذہب کے احکامات پرعمل کرتے ہیں۔ان میں سے بہت سے یہودی عقیدے سے زیادہ عمل پر ز وردیتے ہیں۔اسرائیل میںاصلاح پسنداور قدامت پسندیہودی تھوڑے ہیں۔

(2) روایت پیند یہودی کچھ زیادہ اہم احکامات پرتوعمل کرتے ہیں لیکن زیادہ سخت احکامات سے روگر دانی کرتے ہیں۔ تاہم وہ ریبوں اور مذہب کا احترام ضرور کرتے ہیں۔ (3) جہاں تک سیکولر یہودیوں کا تعلق ہے تو ممکن ہے وہ بھی بھی''سینا گوگ'' جلے جاتے ہوں تاہم وہ ربیوں کا احترام کرتے ہیں نہ مذہبی اداروں کا۔اگر چہروایتی اورسیکولر یہود بوں کے درمیان تھنجی ہوئی لکیرا کثر غیر حقیقی ہوتی ہے، تاہم دستیاب تحقیقات سے پتا چاتا ہے کہ 25 سے 30 فیصد تک اسرائیلی یہودی سیکولر ہیں۔50 سے 55 فیصد تک روایتی ہیں اور تقریباً 20 فیصد مذہبی ہیں۔

اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں جن کی بناپر اسرائیلی معاشرہ بھی بھی متحد معاشرہ ہیں بن سکتا۔ بیٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوتے ہوئے ریزہ ریزہ ہوجائے گا اور رہے گا نام صرف اللہ کا۔ تبھی تو ان اسرائیلی باشندوں نے جو دوسرے ممالک سے نقل مکانی کرکے قلسطینی مسلمانوں کی زمین پرآ ہے ہیں، اپنے پرانے پاسپورٹ ضائع نہیں کیے۔وہ دہری شہریت کے حامل رہنا چاہتے ہیں اور'' واپسی کاسفر''یا''مسیحا کی آمد'' دونوں کے لیے تیارر ہتے ہیں۔ بیتو اندرونی وجوہات ہوگئیں۔ بیرونی اعتبار سے نہصرف بیر کہ اسرائیل پڑوسی عرب ممالک ہے مستقل اور دائمی وجوہات پرمشمل تنازعات بریا کیے ہوئے ہے، بلکہ اس کی نا انصافی براس سے وہ مما لک بھی نالاں ہیں جو بھی اس کی حمایت میں اقوام متحدہ میں ووٹ دیتے رہے ہیں۔حال ہی میں جس شدت اور وحشت بھرے رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے '' فریڈم فلوٹیلا'' کوروکا ہے، اس نے اس کے خوفناک چبرے کے سیاہ دھند لے **260** 

(ق) ريال ويال (ق)

نقوش دنیا کے سامنے ظاہر کردیے ہیں۔!س طرح آ ہت، آ ہت، امریکی اور مغربی دنیا اس کے روایتی شدت پسندانہ نظریات ہے بیزار ہوتی جار ہی ہے اور یہ بیزاری جلدیا بدیر ضرور رنگ لائے گی۔ان شاءاللہ!

دوسری طرف افغانستان (بینی خراسان: دریائے آموے انک تک) میں اس بے شاشا معدنی دولت کی دریافت کی خبریں آگئی ہیں جس کا کئی سال پہلے انہی کالموں اور نقشوں میں اظہار کردیا گیا تھا۔ اس وقت اس پرویسے ہی تجب کیا جا تا تھا جسے آج دجالیات پر مشمل تحریروں پر کیا جا تا ہے۔ حامد کرزئی اپنے گھر کی دولت یہودنو ازقو توں کو پر دکر کے خود خیرات کا کشکول ڈونرمما لک کے سامنے پھیلاتے رہیں، لیکن اس نعطہ ہجرت و جہاد کی دولت اگر اللہ تعالیٰ کے تھم کے تحت اور انفاق فی سیل اللہ کے اصول کے تحت خرج ہوئی تو مشرق ومغرب کے فاصلے سمٹنے میں در نہیں گئے گی سعودی عرب نے مالدار ہونے کے بعد اپنی سرحد' القدس' سے ہٹالی اور فلسطین کی سرحدسے گئنے والی سرز مین اُردن کے حوالے کردی ، لیکن ظرب سے افغانستان جب سعود یہ جسیا مالدار ہوجائے گا تو وہ اسلامی دنیا کا حق فراموش نہ کرے گا ، کیونکہ اسلامی دنیا نے اس کی غربت کے دنوں میں اسے فراموش خہیں کیا تھا۔ اللہ کرے کہ درجمانی ریاست کے وقع کے یہ دن اور عالم اسلام کے اتحاد و ترتی کا میں منظر ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو۔ آمین

دُمِّال (1) اور دُمِّال (2) منعلق قارئین کے سوالات اور ان کے جوابات

# سورهٔ کہف کی آیات کی خاصیت

السلام عليكم ورحمية الله

اُمید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔مفتی ابولبا بہ شاہ منصور صاحب سے بیمعلوم کرنا تھا کہ سورہ اُمید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔مفتی ابولبا بہ شاہ منصور صاحب سے بیجانے کے لیے حضور صلی کہف میں کون سی خاصیت ہے جس کی وجہ سے بیسورۃ فتنہ دجال سے بیجانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبویز فرمایا ہے؟

والسلام ....عبدالله

#### جواب

اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول وُعاوَں ادر وَظا نَف کے الفاظ پرغور کریں تو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کوان وُعاوَں کی تلقین کی ہے جن میں خاص روحانی اور تکوینی تا ثیر ہے ادراس کو قبولیت میں خاص وَظل ہے۔ ان الفاظ میں بھی بچھالی ہی تی بیبی برکت ہے۔ البت یہ بات مدنظر رہے کہ اُمت کو صرف وُعا کی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ وُعاوَں کے ساتھ ساتھ کی کہ '' …… البت یہ بات مدنظر رہے کہ اُمت کو صرف وُعا کی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ وُعاوَں کے ساتھ ساتھ کی کہ '' …… البت یہ بات مرفوں اللہ' نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وُعاتعیم فرمائی جو نہ صرف وُعاقی بلکہ شرفتی و حصور اللہ' نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وُعاتعیم فرمائی جو نہ صرف وُعاتی بلکہ شیاعت، ہمت اور سخاوت کی تعلیم بھی تھی ۔ اُلھم انی اعوذ بک من اُھم والنم والخزن واکسل ومن غلبۃ الدین و قبر الرجال' سورہ کہف بھی صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ اس سورۃ میں ایک اہم پیغام بھی ہے کہ فتنہ دجال ہے بیجنے کے لیے ہمیں اصحاب کہف کا کردار بھی وُہرانا پڑے کا۔ دین کی حفاظت کے لیے بہاڑوں کو مسکن بنانے کا جذبہ بیدا کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ سورہ کہف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہ فی خاط ت کے لیے بہاڑوں کو مسکن بنانے کا جذبہ بیدا کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ سورہ کہف پڑھ کو اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست بھی تو پھران شاء اللہ و جالی قو توں کا مقابلہ آسان ہوگا۔

ایمان کی حفاظت کے لیے جب اصحاب کہف یا اصحاب تورا بوڑا کا جذبہ بھی ہواور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست بھی تو پھران شاء اللہ و جالی قو توں کا مقابلہ آسان ہوگا۔

رعاین تیت-/150روپ

**₽263**₹

## حرمین میں مخصوص علامات

محترم مفتى صاحب السلام عليكم ورحمة الثد

اللّٰد نتعالیٰ نے احقر کواس سال حج کا فریضہ ادا کرنے کی تو فیق عطا فر مائی۔ وُعا فر ما نمیں اللّٰہ میرے سمیت تمام مسلمانوں کا حج قبول فرمائے اور بار بارحرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ مج کے بابر کت سفر کے دوران ایک اہم چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے ناچیز کی توجہ مبذول کروائی۔وہ بیکہ بولیس،شہری دفاع اور فائر بریگیڈ کے تمام اہلکاروں کی وردیوں اور د فاتر پر د جالی نشانات ( تکون ،اکلوتی آئکھاور شیطانی تاج )نمایاں طور پر واضح تھے۔ یہاں تک کہنی میں شہری د فاع کے دفتر میں جو قالین بچھے ہوئے تھے،ان پر بھی د جائی تکون بنی ہوئی تھی۔اس کےعلاوہ تمام میڈیکل اسٹورزیرسانپ کانشان بناہواتھا۔

سیجھ پمفلٹ احقر کے ہاتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی نمائش میں لگے جو آپ کی خدمت میں ارسال ہیں۔ پولیس کے کارکن اور شہری دفاع کے لوگ اپنے فرائض حرم مکہ اورحرم مدینہ کے علاوہ مشاعر (منیٰ، مزدلفہ،عرفات) میں بھی سرانجام دے رہے تھے تو دجالی نشانات تمام حرمین میں ان کے ساتھ ساتھ گردش کرر ہے تھے جو کہ ایک نہایت ہی تشویش ناک بات ہے۔ بینشانات آپ شہری دفاع کی ویب سائٹ (www.998.gov.sa) اورٹر یفک

کنٹرول کی ویب سائٹ (www.saher.gov.sa) پربھی دیکھ سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ پر بھی دجالی تکون بنی ہوئی تھی۔ وُعا فر ما کیس اللہ رب العزت مجھے میرے خاندان اور تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اگر میری زندگی میں حضرت مہدی کاخروج ہوتو اس میں شامل ہونے کی تو فیق دے۔ آمین والسلام ....عثمان احمد

رعایتی تمت -/150رو پ

**264**\*

وتخال (3)

#### جواب:

ان علامات کے حوالے سے اس کتاب میں تفصیلی بحث آگئی ہے۔اللّہ کرے کہ بیا نکشافات عامة المسلمین کی بیداری ، د جالی علامات کومٹانے ،حرمین شریفین کوان سے محفوظ بنانے اور رحمانی شعائر وعلامات کو پھیلا نے کا ذریعے ہے۔

رغا جي تيت-/150رو ب



## شكوه بين شكريه!

محنة مرمفتي صاحب وسعاره مليكم ورثمية القد

میرے کیا نتہائی سعادت کی گھڑی ہے کہ آپ سے شرف خطاب سے بہرہ ورہور ہاہوں۔ بند دیت جناب کی مناوش اورا حجبوتی تحریر کا بغورمطالعه کیا۔ایک نامانوس اور غیرمشبور بلکه متوحش بشم سے بحنوان و آپ نے اُمت کے ذہنوں کے قریب سے قریب تر لانے کی ایک مشکوراور لا<sup>ا</sup>نق تقديد " بی فر مانی ـ اس کی جس قدر حوصله افزائی کی جائے ، وہ سے تابت ہوگی ـ اس پیجید داور میق فن ئی بیشت<sub>ے</sub> معلومات ہے آپ نے نقاب کشائی فر مائی ہے۔ بندہ نے اس بارے میں دو درجن ہے ازا آمر کتب سے استفاد و کیا ہے

> ے جستبو کہ خوب ہے ہے خوب ترکہاں اب دیجھتے ہیں تھبرتی ہے جا کرنظر کہاں (1) لنطنز \_ جرفیل کا مصداق:

آن میں مے اپنی کتاب ' د جال کون ہے؟'' کے صفحہ 197 پر ' مرمجدون' کتاب کے حوالے سے کینیدین کنگڑے جرنیل کا ذکر کیا اور اس سے مراد'' جزل رچرڈ مائزر'' لیا۔ بندو نے بنبت ہے احماب اور انٹرنبیٹ ہے اس بارہ میں معلومات لیں انیکن بات واضح نبیں ہوسکی اور نبیث نے جونہ ہے: ، انز : اکھایا گیاہے وہ نالنگڑا ہے اور نہ ہی بیسا کھیوں پر چلتا ہے۔اگر جناب والا کے ی س وٹی و نساحت اور تفصیل ہے تو براہ کرم اُمت کے سامنے پیش کریں تا کہ ریہ بات مزید آشکارا به ها ب ١٠٠١ من وآهار برائيان واعتماد مزيد پخته به وجائے۔ مزيد بيد كه "كتاب الفتن" (حافظ تعیم بن نهاد الم وزی ) میر ب باتھ میں ہے اور بندہ اس کا مطالعہ کرچکا ہے، مگر کنگڑے جرنیل کا **266** رها في تيت-/150 روپ

اگرآ ل محترم کے پاس اس کا حوالہ موجود ہوتو براہ تعاون اس سے آگاہ فرما ئیں اور' الفتن' بیں بیر وایت حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس کی سند مرفوع نہیں ، یہ بات اپنی جگہ سلم ہے کہ صحابی کی غیر مدرک بالقیاس بات حدیث رسول کے تم میں ہے کیون ناقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو واضح کرے کہ بیا ترصحا بی ہے۔

(2) کیااصحاب کہف دوبارہ زندہ ہوں گے؟

سیدنا حفزت عیسی علی نبینا علیه الصلوٰ قوالسلام کے نزول کے بعدان کی معاون شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے ''امام ابوعبداللہ القرطبی' نے اپنی سند کے ساتھ ''محربن کعب القرظی' کے حوالے سے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہول گے اور حفزت عیسی علیہ السلام کے ساتھ جج کریں گے۔ انہوں نے یہ بات تورات وانجیل کے حوالے سے قل کی ہے۔

(التذكره للامام قرطبيُّ ، تاريخ ابن كثير ، ج: 8 بص: 130)

ای سلسلے میں بیاستفسار کرنا ہے کیا" لاتصدة وا اُهل الدکتاب و لا تکذبوہ" کے تحتظی طور پراس بات کو مان لینے میں ہمار ہے کوئی شرعی رکاد ہے تو نہیں؟ تابید آبیہ بات بھی پیش خدمت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبعین میں سے بعض حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک موجود تھے اور" نصلہ بن معاویہ" ہے ان کی ملاقات ثابت ہے جس میں انہوں نے اپنا نام 'زرنب بن برتیملا' بتلا یا اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے لیے وُعاکی تھی کہ ان کے آسان سے نازل ہونے تک باقی رہوں۔ اس واقعے کی خبر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کودی گئ تو انہوں نے تابید فرمائی اور فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی مضرف صی عراق کے کنار ہے اُنہ ہے۔

(عبرت کاسامان ، اُردوتر جمه ، التذکر ه للا مام قرطبیٌ ، ص 4 3 2 ، ازمولا ناڈا کٹر حبیب اللہ مختارشہید ) (3) و جال 1 کی ا حاویت کی تخریج :

، مؤد بانه گزارش ہے آیندہ ایڈیشن میں حوالہ جات کی تخ جج ہوجائے توعظیم کاوش بھی ہوگی اور

رعاین تیست-/150روپ

≈**267**≰

وَخَالِ (3)

اہلِ ذوق کے لیے باعث سہولت بھی۔

(4) د جال کس جنس ہے علق رکھتا ہے؟

آپ نے دجال کی حقیقت کوبیان کرتے ہوئے رقم فرمایا ہے: ''بیتو سیر حی سادی بات ہوئی کد حجال جناتی قو توں کا حال ایک نیم انسانی ، نیم جناتی قتم کی آز باکشی مخلوق ہے۔' (ص: 147)

اس ضمن میں مزید تایید کے طور پر ایک حوالہ پیش خدمت ہے: ''علامہ محمہ بن رسول البرزنجی اس سیمن میں مزید تایید کے طور پر ایک حوالہ پیش خدمت ہے: ''علامہ محمہ بن رسول البرزنجی الحسیمی'' نے اپنی معرکۃ الآرا کتاب ''الاشاعۃ لا شراط الساعۃ ' ص 217 دارالحدیث قاہرہ طبع الحسیمی کو کانت الشیاطین تعمل میں کھا ہے: ''و کانت المسیاطین تعمل لا العجائب، فحبسه سلیمان النبی علیه السلام، و لقبه المسیح."

اس سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ د جال واقعی جن اور انسان کی مخلوط جنس ہے۔اس سے د جال کی جنس کے ساتھ ساتھ اس کا ز مانہ بھی واضح ہوتا ہے۔

(5)2012ء میں کیا ہوگا؟

آپ نے اپنی کتاب میں ظنی طور پر تورات کے حوالے سے اسرائیل کے خاتمہ یا خاتمے کے اعاز کا سال 2012 و لکھا ہے۔ آپ کی بات ظن اور قیاس کی حد تک صحیح اور درست ہے، لیکن عوام اس بارے میں 2012 و لیفین طور پر مراو لے رہے ہیں۔ اگر چہ آپ نے اپنے قار کین کو بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ بات ظنی ہے، حتی نہیں ۔ لیکن 2012ء کے نام پر انگلش فلم (جس میں اس سال عالمی جنگ اور دنیا کا اختیام دکھایا گیا ہے) منظر عام پر آنے کے بعد مشکل میں اضافہ ہوگیا ہے۔ نو جوان بار بار آپ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ بندہ اس سلسلہ میں عرض گزار ہے کہ آپ اگر اس بابت مزید کچھ رقم فرمادیں گے تو یہ ہوا جو چل پڑی ہے، وہ سے سے اختیار کرلے گی۔

(6) مدارس میں ' د جالیات' کی تدریس:

آخر میں آپ کی وساطت سے اہل مدارس سے التماس ہے کہ دجالیات کے موضوع کونصاب کا حصہ بنا کرمعلم ومؤ دب کے حوالے کیا جانا جا ہے کہ وہ با قاعدہ تدریس کے اسلوب میں طلبہ کو پڑھائے تا کہ دجال جیسے قطیم فتنہ سے اُمت کو مکمل آگاہی حاصل ہو۔ بندہ اس بابت ایک تا بید بھی

رعایی تیت-/150روپ

**\$268**\$

وَقِالَ (3)

رکھتا ہے۔ سنن ابن ملجہ میں د جال کے بارے میں مذکورہ طویل حدیث کے بعدامام ابن ملجہ کی بات بيش كرتا بول: "قال أبو عبدالله، سمعت أباالحسن الطنا فسي يقول، سمعت عبدالرحمن المحاربي يقول: "ينبعي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب؛ ليعلّمه الصبيان في الكُتّاب. " (سنن ابن ماجه، باب فتنة الدجال، ص:299، مطبوعة كي كتب فائه، كراجي) سیمشورہ امام ابن ملجہ کے دا دا استاد کا ان کے استاد کوتھا۔ آج تو اس کی ضرورت واہمیت پہلے ہے کہیں زیادہ ہے۔اس سلسلے میں علماء وائمہ کوخوب تیاری کرنا چاہیے تا کہ وہ عوام الناس کو بوری طرح باخبر کرسکیں۔ جتنا بیہ فتنہ ظیم اور شدید ہے، اُمت بالحضوص علماء وائمہاں کے تذکر ہے اور تیاری سے استے ہی غافل ہیں۔منداحمر میں مذکورایک حدیث میں ہے: "عن صعب بن جثامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لايخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، حتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. "بنده في إلى بساط كي بقرراسي مدرسمين با قاعدہ و جالیات کو پڑھانا شروع کردیا ہے اور مسجد میں جمعہ کے خطبہ میں وجال کا تذکرہ بھی با قاعدگی سے کرتا ہے۔نو جوانوں کو خاص طور پر اس سلیلے میں سرفہرست رکھا ہے۔ آ ب سے وُعاوَى كاطلب كاربول -"تعاونوا على البر والتقوى" كتحت چند بربط باتين كرنے كى جمارت کی ہے۔ اگر مزاج برگرال گزریں تو بندہ معافی کا خواستگارہے۔

والسلام ..... مجد مسعود، فيصل آباد

#### جواب:

عليكم السلام ورحمة الله وبركانته!

یاد آوری اور عزت افزائی کاشکرید-احقر کسی انتھے سوال یاعلمی بحث مباحثے کا دل سے خیر مقدم کرتااوراس پرشکر گزارر ہتا ہے اوراسے شکوہ نہیں ،شکریے کا موقع سمجھتا ہے۔ آل جناب کے سوالات کے جوایات پیش خدمت ہیں۔

(1)ان مطور کو سیاق وسیاق کے ساتھ بغور مطالعے کی ضرورت ہے۔ بیرعبارت راقم کی تہیں۔ نہ اس کی تطبیقی مراد بندہ کی متعین کردہ ہے۔ بیحوالہ دکتورامین جمال الدین کی کتاب ہرمجدون کے رما يى تيست - 150/ د پ 269

ترجے سے بعینہ لیا گیا ہے اور بیان بارہ حوالہ جات میں سے پہلاحوالہ ہے جوراقم نے بلاکسی تا پید وتروید کے محض اس کیے کا مت مسلمہ کے زعماء مستقبل قریب کوس نظرے ویکھتے ہیں؟ان کے شروع میں تصریح ہے کہ بیتمام حوالہ جات بلاتھر ہ نقل کیے جارہے ہیں۔ جہاں تک رجر فر مائر کو تنگر ااور بیسا کھیوں کے سہارے چلنے والا کہا گیاہے، بید کتورامین کا اپنامشاہرہ ہے کہ میں نے اسے ا فغانستان کےخلاف جنگ کا اعلان کرنے کے لیے آتے ہوئے دیکھا ممکن ہے کہ اس وقت اس کا یا و ک موج کا شکار ہواور عارضی طور پر بیسا کھیوں کا سہارا لینے پر مجبور ہو۔ کتاب الفتن کے الفاظ بیہ بين: "ثم يظهر الكندى في شارة حسنة" ال كاترجمه يروفيسرخورشيداحمي يول كيام: " فيمر كَنْكُرُ اكينيدُين خوبصورت نيج لكاكرظام موكا\_"شاره"كمعنى "لباس رائع حميل" كي بي -اس اعتبار ہےخوبصورت بیج کی بہنست خوبصورت دردی کا ترجمہ زیادہ قریب الالفاظ ہے۔ بیج تو فوجی کی ور دی کا حصہ ہوتے ہی ہیں۔اس ہے آ گے کی عبارت جس نے آپ کوخلجان اورتشولیش میں مبتلا کیا: ''اور بے ساختہ تیرے منہ سے نکلے گا .....'' بیدد کتورامین کی ہے۔کعب احبار سے منقول اثر کا حصہ نہیں۔اس میں دکتورامین نے عربی ادب کے مخصوص اسلوب میں قاری کومخاطب تصور کر کے بصیغۂ خطاب بیہ جملہ لکھا ہے۔ آپ واوین کو دیکھیں۔ وہ جہاں ختم ہوتے ہیں، حدیث کا ترجمہ وہیں ختم ہوجاتا ہے۔اس کے بعد دکتورامین کا تبعرہ ہے۔ جہاں تک حدیث اور اثر کے فرق کو لمحوظ رکھنے کی بات ہے تو بیاحتیاط کرنی جا ہے۔ دکتورمحتر م کی اصل عربی عبارت ہمارے سامنے نہیں، یروفیسرخورشیداحمہ کا ترجمہ ہے۔ابنہیں معلوم کہ بیفروگز اشت مصنف ہے ہوئی ہے یا مترجم ہے۔اللہ تعالیٰ سب کی حسنات قبول فر مائے اور لغزشوں سے درگز رفر مائے۔ (2) راقم نے بیرحوالہ تورات وانجیل میں تلاش کیا نہیں ملا۔ آپ کو یا کسی اور صاحب کو بیہ عبارت ملے تومطلع فر ما کراحسان فر ما کیں۔شرعی طور پررکاوٹ ہے آپ کے ذہن میں کیا خدشہ ہے؟ بیان فر ما میں توغور کیا جائے گا

(3) الله کے فضل اور اس کی تو فیق ہے' و جال آ'' کی تخریج احادیث و مراجعت کا کام کمل ہو چکا ہے۔ چند ہفتوں میں اس کا جو نیاا ٹیر بیش آئے گا ،اس میں ان شاءاللہ بیاضا فہ جات موجود ہوں ہے۔

راي آيت-/150/سپ

وَعِالَ (3)

(4) حضرت سلیمان علیه الصلوٰ ق والسلام کواللّٰہ تعالیٰ نے بیفضیلت عطا کی تھی کہوہ انسان اور جنات سے بیک وفت کام لیتے تھے۔ان کے زمانے میں انسان اور جنات کا جیسااختلاط تھا، ویسا تاریخ انسانی میں نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا۔اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوہی بیامتیازی قدرت اورفضیلت دی گئی تھی اور چونکہ انہوں نے وُعا ما نگی تھی کہ ان کے بعد کسی کونہ ملے تو ان کے بعد كوئى ال مرتبے تك نديہ بچا۔ سوائے حضور پاك صلى الله عليه وسلم كے بيكن آپ صلى الله عليه وسلم نواضعاً اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے،للہذا انسانوں وجنات کا اختلاط دور سلیمانی کا غاصہ ہے۔ مذکورہ حوالے کے مطابق اس دور میں ایک جدیہ انسان پر عاشق ہوگئ اور خاک وآتش کے ملاپ سے اس فتنے نے جنم لیا جوانسانیت کے لیے ظیم ترین ابتلا کا سبب سے گالیکن بیا بکے قول ہے۔ دوسراقول ہیہ کہ دجال کی پیدائش حصرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے جھی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حصرت نوح علیہ السلام اوران کے بعد آنے والے انبیائے کرام اپنی امتوں کواس فتنے کے مضمرات سے آگاہ کرتے رہے۔اگر د جال ان کے دور میں زندہ موجود نہ تھا تو اس کے خروج کا امکان ہی نہ تھا، پھراس ہے ڈرانے کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک اور حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے۔مزید تفصیل اس کتاب میں پُر اسرارعلامات میں سے تیسری علامت'' تکون'' کے ذیل میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ (5) اس سوال کے جواب سے پہلے تین اصولی باتیں سمجھ لیں:

رہ سے وید میں اس میں جو ہیں کالگایا ہوا نہیں ہتعودی عرب کے مشہور عالم ڈاکٹر عبدالرحمٰن سفرالحوالی ۔۔۔ یہ خمینداس عاجز ہی کالگایا ہوا نہیں ہتعودی عرب کے مشہور عالم ڈاکٹر عبدالرحمٰن سفرالحوالی نے اپنی معرکۃ الآرا کتاب''روز غضب: زوال اسرائیل پر انبیاء کی بشارتیں ، توراتی صحیفوں کی نے اپنی شہادت'' کا پوراایک باب اس کے لیے خص کیا ہے اور 2012ء کا حساب ان کالگایا ہوا ہے۔ اپنی شہادت' کا پوراایک باب اس کے لیے خص کیا ہے اور 2012ء کا حساب ان کالگایا ہوا ہے۔ وہ کتاب کے آخری پیرے میں کہتے ہیں:

''ابال بنایراس دورمصیبت کا خشآم یا دورمصیبت کے اختیام کا آغاز (سن 1967+45) =2012ء بنتاہے، لیعنی من دو ہزار بارہ عیسوی۔ ہجری لحاظ ہے ۱۳۸۷+۳۵=۱۳۳۳ ہجری۔ اس کی ہم امید کر سکتے ہیں۔ مگر وثوق سے ہرگز نہیں کہیں گے، الابید کہ وقائع سے بی اس کی تقدیق ہوجائے۔ تاہم عیسائی بنیاد پرست اگر ہمارے ساتھ شرط بدنا جا ہیں جس طرح کے قریش نے ابوبکر صدیق رضی الله عند کے ساتھ روم کی فتح کی بابت با ندھی تھی تو کسی ادنی ترین شک کے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے ضرور شرط ہار جا کیں گے، بغیراس کے کہ ہم کوئی خاص من یا وفت بتانے کے یابند بول ـ''(ص: 206،205)

اس كتاب كاليك اردوتر جمدرضى الدين سيدنے اور دوسرا حامد كمال الدين نے كيا ہے اور بيہ عام مل جاتی ہے۔

3 - اگرکسی کو بیلم ہوجائے کہ ستفتل میں اسلام اور انسانیت کے دشمن کیجھ کرنے جارہے جیں تو اس کا مطلب ہرگزینہیں ہوتا جاہیے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرکے آسان کی طرف منہ اٹھا کے جیٹارہ جائے۔کیا بیچیزاےان فتنوں ہے بیاستی ہے جوعالمگیر ہوں گے؟ ہرگز نہیں! ہمیں توبیہ وصیت کی گئی ہے کہتم میں سے کوئی بودہ لگانے جار ہا ہواور قیامت کا صور پھونک دیا جائے تو بھی وہ اس بودے کولگائی ڈالے۔اس کا مطلب میہ ہوا کہ آخر زمانہ کے فتنوں یا علامات قیامت پراس كتابي سلسلے سے نیكی پراستقامت اور باطل كےخلاف مزاحمت كاسبق لينا جاہيے۔ منظيم كار كے بجائے تعطیلِ کاراور بلند حوصلگی کے بجائے مایوی کا شکار ہونا انتہائی بے تدبیری اور کم فہمی ہوگی۔ لبذا نو جوانوں کوان فتنوں کے خلاف کمرکس لینی جاہیے تا کہروزِ قیامت سرخرو ہو عمیں اور فتنوں کے اس دور میں سرخرو ہونے کا ایک بی طریقہ ہے جو ہماری اس پکار کے'' خلاصۃ الخلاصہ'' کے طور یرایک ہے زیادہ مرتبہ بیان کیا جاچکا ہے۔ لیعنی فتنوں ہے بچنا یا ان کے خلاف مزاحمت کرنا جو ا خلاص وایثار، تقوی اور جباد فی سبیل الله بی کے ذریعے ممکن ہے۔ د جالیات برکھی گئی کتابوں اور 2012 ، کے حوالے سے موجوم ؛ ولنا کیوں کی پیش گوئیوں کا مقصد صرف اتناہے انسان حال کے امر کو پہچانے اور زندگی کی جتنی سانسیں باقی روگنی ہیں ،اللہ کوراضی کرنے میں لگائے اوراس حیات

غانی کئے بقیہ و ن اللہ کے ب<sup>شو</sup> ول کے خلاف سینہ ہبر ہوکر گز ارے۔اس کے علاوہ کوئی اور مطلب لینه ست به عاجز بنده بری سهر

اب آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں:

یے چیز کلنی ہی ہے۔ قیامت کی طرح علامات قیامت میں بھی اللّٰدربالعزت نے اپنی حکمتِ بالغه کے تبحت ابہام رکھا ہے۔ اس حوالے ہے یقینی پیش گوئی کا دعویٰ ہرگز ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔ مو بنے کی بات یہ ہے کہ مغرب کا میڈیا جس کے متعلق سب جانتے ہیں کہ نسل انسانی کے ایک بخصوس گروہ کے پاس ہے، وہ اتن شدت سے اس چیز کویقینی یا قریب بہیقین بتانے کا پرو پیگنڈا کیوں کرر ہاہے؟ اس پر ہمار ہے اہل علم واصحاب فکرسوچیں تو گمان کی پر چھائیاں حجیث کر بہت ہی کر میں تھلتی چلی جانبیں گی۔ہم اس موضوع ہے اتنے غافل ولاتعلق کیوں ہیں اوروہ اتنے پُر جوش اور متحرک کیوں؟ بیسوال تمام اپنے اندر بذات خودایک علامت چھپائے ہوئے ہے۔

بات بہے کہ 2012ء د جال کے خروج کا سال تو ہر گزنہیں۔ د جال حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کے سات یا نوسال بعد خروج کرے گا اور بیسب جانتے ہیں کہ ابھی تو ان کا ظہور بھی نہیں ہوا تو 2012ء میں د جال کا خروج کیسے ہوسکتا ہے؟ 2012ء اسرائیل کے خاتمے کا آغاز اس طور پر ہوسکتا ہے کہ جنونی یہودی جواسیے مسیحائے منتظر کے خروج میں مزید تاخیراس لیے برداشت نہیں کرسکتے کہ مجاہدین کی بخت مزاحمت کی بدولت معاملہ ان کے ہاتھ ہے لکلا جارہاہے، وہ برعم خوداس کےخروج کا ٹوٹکا پورا کرنے کے لیے .... ممکنہ طور پر ....اس سال کوئی ایسی خطرناک حرکت کریں گے جس ہے یوری د نیامیں بھو نیجال آ جائے گا۔مثلامسجداقصیٰ پر بڑاحملہ، زردگنبدکوشہیدکرنے کی کوشش،کوئی بڑی جنگ،مصنوعی طوفان،سیلاب بازلزله وغیره-ان کے خیال میں بیصور تنحال وجال اکبرکوخروج برمجبور کرد ہے گی۔(اس بہودی فلیفے کی تشریح کے لیےاس کتاب کے آخر میں دیا گیامضمون''لارڈ کے تخت کی بنیاد' مااحظه فر مائے ) آپ دلچسپ تماشه ملاحظه سیجھے۔ایک طرف یہودیہ بچھتے ہیں کہان کی مشکایت وه مسجاد ورکرے گا جوخود بیزیوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی بیجھتے ہیں کہ مسجا کے خروج میں جائل مشکل خودان کودور کرنی ہوگی۔ سبحان اللہ! انسان جب وحی کی ہدایت ہے رہنمائی نہ **\$273**\$ روق <u>ت- -150/ پ</u>

کے اور من مانیوں پرتل جائے تو کیسے کیسے عجو بے ظہور میں آئے ہیں؟ بہر عال اپنے طور پریہ وزنی اس سال بعظیم تراسرائیل 'کے لیے فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کریں گے،جبکہ بیان کے حتی انجام کا آغاز ہوگا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔ہماری مشکل ہیہے کہ معاصرفتن پر ہو لتے نہیں یااس حوالے ہے وہمن کے ذہبن كو بھانيتے نہيں، اگر كوئى كھوج لگاكر آنے والے خطرے سے آگاہ كرے تو الانح ممل اپنانے كے بجائے مزید تغافل و تکاسل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ ہی بتاہئے اس جفا کاری کو کیا نام دیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں قلبِ سلیم اور صراطِ متنقیم نصیب فریائے، ورنہ حرام غذاؤں، حرام گنا ہوں اور حرام اثرات نے الیی عقل ماری ہے کہ جب قیام کا وفت آتا ہے ، ہم تجدے میں گر جاتے ہیں۔ (6) صرف دجال ہی نہیں، 'الفتن' کا بورا موضوع توجہ سے پڑھایا جانا جا ہے۔ دورہ حدیث میں جب صحاح ستہ ہے''کتاب اُلفتن'' پڑھائی جائے تو معاصر پُرفتن دور کے تقاضوں کو کمحوظ رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک تفصیل وتشریح کے ساتھ تاویلِ مقبول کی حدود میں رہتے ہوئے ان فتنوں کی عصری تطبیق پر گفتاً کو کی جائے ادرعصر حاضر کوحدیث نثریف کی روشی میں پرکھا اور سمجھایا جائے۔ کتاب وسنت میں بیان کر و و مختلف چیزیں ایپے اندرخاص تا خیرر کھتی ہیں بنتن کی احادیث رجوع الی اللہ، آخرت کی یا داور موت کی فکر پیدا کرنے میں جوتا شرر کھتی ہیں، وہ محتاج بیان نہیں۔اس لیے بیاصلاحی دعوت کے حوالے سے دعوت تبلیغ کا بہترین وسیلہ ہیں۔اگراہل علم بیفریصنہ نہ سنجالیں گے تو عجائبات کے شوقین ان پڑھشم کے نام نباد جغادری مفکر میدان میں آجا کیں گے اور الی افراط دتفریط (افراتفری شایدای سے ماخوذ ہے) میا کیں گے کہ لوگ فتنے کو سامنے دیکھ کربھی اندھیرے میں ٹاکٹ ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔مبتدی یامتوسط طلبہ کے لیے "فتن" کی جالیس چالیس احادیث کا مجموعہ تیار کرکے یاد کرانا جا ہے۔حضرت سیج علیہ السلام،حضرت مہدی رضی اللہ عنداور د جال کے بارے میں چالیس متندا حادیث کا مجموعہ بھی مفیدرہے گا۔ ایسا مجموعہ ان شاءاللہ زیمور ہے۔ وجال ۱' کی سوے زیادہ احادیث کم از کم درجه حسن کی احادیث ہیں۔ان سے جالیس احادیث منتخب کر کے بھی یاد کی جاسکتی ہیں۔ نیز دجال ای تخ تابج کے بعد دجال ۱۱ شائع ہو چکی ہے، دجال ۱۱۱ الحمدالله آب کے ہاتھوں میں ہے۔ بیرای سلسلے کی عاجزانہ کاوشیں ہیں جن کی مقبولیت ونافعیت، استدراج سے حفاظت اور طرز ا کابر سے تمسک کے لیے تمام قارئین سے دُعادِ س کی درخواست ہے۔

#274®

## این جی اوز اور ڈیٹاا نفار میشن

السلام عليكم ورحمة الله

میں آپ کی تحریریں با قاعد گی سے پڑھتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے نام ا یک خط لکھا تھا۔اس میں آپ کی کتاب'' د جال'' کے ایک موضوع'' ڈیٹا انفار میشن' یا'' ڈیٹا کلیکشن'' کے حوالے سے پچھتح ریم کیا تھا، مگر معلوم نہیں محکمہ ڈاک کی کارکر دگی کی نذر ہو گیا۔ میں کافی عرصے سے بےروز گارتھااوراب بھی ہوں کسی بھی ادارے میں اگر چھوٹی موٹی نوکری مل جائے تو کرلیتا ہوں۔اچھی پرائیویٹ اورسر کاری ملازمت کے لیے ہرجگہ رشوت، سفارش اور اقربا پروری چل رہی ہے۔ میں ملازمت کا کوئی بھی اشتہار دیکھ کراس پر درخواست دے دیتا ہوں \_اسی طرح مجھےایک این جی او میں ملازمت مل گئی تھی جس کے پاس'' یوالیں ایڈ'' کاٹھیکہ تھا۔اس کا کام تھا مانسہرہ کے مخصوص علاقوں سے ڈیٹا جمع کرنا۔مثلاً:اسکول، یانی کی فراہمی کی حبکه، سر کوں اور گاؤں کا ایک مکمل نقشه بنانا تھا۔ اس وفت تو مجھے معلوم نه تھا مگرمفتی صاحب کی کتاب پڑھنے سے پتا چلا۔ بیکا م صرف ایک مہینے کا تھا اور وہ گا دُل جن کا سروے کیا گیا تھا ، وہ زیادہ تر دینی ماحول کے حامل تھے۔ جناب مفتی صاحب ہی ان دجالی سازشوں ہے اُمت مسلمہ خصوصاً اہلِ یا کتان کو بتا کرآگاہ کرکے بچاسکتے ہیں۔ یہ نظیمیں صرف ڈیٹا جمع کرکے اے ‹ ' بیوایس ایڈ'' کو دیتی ہیں اور پھر بیمعلومات دجالی قو توں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ مجھے اتفاق ے اسBooklet کے تین صفحات مل گئے ہیں جو میں آپ کوارسال کررہا ہوں۔ان کو ملاحظہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمارے ملک میں امداد کے نام پر کیا ہور ہا ہے؟ بیراین جی او ا بنائیا مانسمرہ میں ہی اسی'' ویٹاکلیکش'' کا کام کررہی ہے۔ ہر دفعہ نیا اسٹاف رکھا جاتا ہے۔ أميد ہے ميرے اس اور اس سے پہلے خط کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب سے مزید معلو مات ملیں رغای تیت-/150روپ

وَخِالِ (3)

گی اورای موضوع پر ہماری را ہنمائی فر ماسکیں گے۔

والسلام .... جحد رضوان ، مانسهره

#### جواب:

یا کستانی معاشرے کے مختلف بہلوؤں ہے واقفیت حاصل کرنے اوران معلومات کوتھ نکٹینکس کے حوالے کر کے ان پرمختلف تجزیاتی رپورٹیس تیار کرنے اوران کی بنیاد پرمؤثر منصوبے بنا کرہم پر مسلط کرنے کاعمل ضلع مانسہرہ کے دورا فتادہ گاؤں میں ہی نہیں ، ملک بھر بیں جاری ہے۔ ہیپتالوں سے لے کر اسکولوں تک اور مسجد بیں جانے والوں ما مدارس کوعطیہ دینے والوں سے لے کر پارکول میں ورختوں کے بنچے منڈلی جما کر بیٹھنے والے جوار یوں اورنشئیوں تک ہرقتم کی نفسیات اورسوچوں کا رُخ معلوم کرنے کے لیےاین جی اوز کی تگرانی میں غیرملکی سر مائے کے بل بوتے پر ڈیٹا جمع کیا جار ہاہے۔ مختلف سوالناہے، سیمینارز، ورکشالیں اس مقصد کے لیے کیے جارہے ہیں کہ بلجیم کے دارالحکومت '' برسلز''میں قائم ڈیٹاا نفارمیشن کے عالمی مرکز کووقیع بنایا جائے اورمسلم وغیرمسلم کی تفریق کیے بغیر کرہُ ارض کے باسیوں کواینے بس میں لانے کی تدبیر کی جائے۔سندھ کے بسماندہ دیہات ہوں یاسرحد و پنجاب کے قصبات، د جالی قو توں کے نمایندے منڈ لاتے بھرر ہے ہیں اور ہمارا کیا چھا'' سیانوں'' تک پہنچا کران سے ہدایات ترتیب دلوارہے ہیں۔اب بنیادی طور پر ریہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیے۔ ہمارے بچوں کا خون لیے لیے کر کیوں ان پرتجربات کیے جارہے ہیں؟ لیکن حکومت ایبا کرلیتی تو پھررونا ہی کس چیز کا تھا؟ اس نے تو ایبا کرنانہیں۔اس کی ترجیجات میں بہت کچھ کرنے کے کام ابھی تشنه تکمیل ہیں۔ محبّ وطن جماعتوں تنظیموں کو دوسرے قومی مسائل کی طرح اس برتوجہ دین جاہے کہ ہم کسی کے لیے تختہ مثق نہ بنیں۔ہم کسی کے لیے لقمہ تر نہ ثابت ہوں ورنه ہماری جڑوں تک اُر کر حقائق ونفسیات ہے واقفیت حاصل کر نیوالی سیسنڈیاں ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح جانے جائیں گی اور ہمیں خبر ہوتے ہوتے بہت دریہ و چکی ہوگی۔

رعاج تيت-/150روي





# ہندسوں کا فرق اور 2012ء کا مطلب

السلام عليكم ورحمة الله

حضرت مفتی ابولبابه صاحب کی شهرهٔ آفاق اور مقبول عام کتاب ' د جال' کی ایک عبارت کے بارے میں سخت تذبذب کا شکار ہوں۔ برائے کرم وضاحت فرما کرمشکورفر ما کیں۔اللّٰہ تعالیٰ آپ کوجزائے خیرعطا فر مائے۔آبین

'' د جال' 'کتاب کا وہ نسخہ جو' 'مکتبۃ الفلاح'' کراچی سے چھپاہے،اس میں لکھاہے: ''اس کے بعدا کیک ہزار دوسو 90 دن باقی رہ جا کیں گے۔مبارک ہیں وہ لوگ جوایک ہزار 3 سو 35 کے اختیام تک پہنچ جائیں گے،لیکن (اے دانیال)تم اپنا کام دنیا کے اختیام تک کرتے رہو۔تہہیں آرام دیاجائےگا۔''(تورات ہمں:847،ب:12،آیت:8-13)

یمی عبارت''مکتبۃ السعید'' کراچی ہے چھنے والے نسخے میں کچھ بوں ہے ''اس کے بعد ا یک ہزار 2 سو 90 دن باقی رہ جا کیں گے۔مبارک ہیں وہ لوگ جوایک ہزار 2 سو 35 کے اختیام تک پہنچ جا کیں گے۔''

(i) ان دونوں عبارتوں میں تضاد ہے۔ پہلی میں 1335 ہے دوسری میں 1235 ہے۔ ( i i ) دونول نسخول میں اس عبارت کے بعد اعداد کچھ یوں لکھے ہوئے ہیں: "45 = 1235 - 1290" بيراعداد دوسرے نسخے كے مطابق ہيں، مگر اس صورت ميں جواب 45 نہیں آتا، بلکہ '55' آتا ہے۔ براہِ کرم صحیح عبارت اور 2012ء کے صحیح مطلب کی نشاندہی فرماد بیجیے۔اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین

والسلام ....عبدالرحمٰن ،اسلام آياد

رباتي تيت-/150/سين

#### جواب:

آ ب کے علاوہ اور بہت ہے احباب نے اس امر کی طرف توجہ دلانی ۔ پہلی عبارت درست ہے۔ دوسری عبارت میں اعداد غلط کمپوز ہو گئے ہیں۔ اصل میں یول لکھنے عا ہے شھے:''1290-1335 ''اس صورت میں جواب45 ہی آتا ہے۔ دجال آکا نیا ایڈیشن احادیث کی تخریج کے ساتھ شائع ہور ہاہے۔اس میں بیصچے کردی گئی ہے۔ نیز سیجھی وضاحت کردی گئی ہے کہ 2012ء کا سال نہ د جال کے خروج کا ہے نہ اسرائیل کے کلیۃ خاتمے کا، بات اتنی ہے کہ اس سال ... ممکنہ طور پر .... د جالی قوتیں اور ان کے آلهٔ کار دنیا میں کوئی بڑا فتنہ (مثلًا عالمی جنگ،مصنوعی زلزلہ، کا ئنات کی تسخیر کے لیے کیے گئے سائنسی تجربات کے نتیج میں طوفان، سیلاب اور غیرمعمولی موسی تغیرات وغیرہ) اس نظریے کے تحت بریا کریں گے کہ جب تک ابیا کوئی عالمی حادثہ نہیں ہوتا اس وفت تک مسیحائے منتظر ( دجال اکبر ) کا خروج ممکن نہیں ہوگا۔ ابیا کوئی بھی حادثہ....ان کے زعم کے مطابق .... برائی کی قو توں کے سرخیل ،ملعونِ اعظم ، دجال ا کبر کوخروج پرمجبور کردے گا اور چونکہ اس کےخروج کے بغیراب معاملہ....مجاہدین کی قربانیوں کی بدولت .... د جالی قو توں کے ہاتھ سے نکلا جارہا ہے، اس لیے وہ الیم کسی بھی کارروائی جاہے وہ (خدانخواستہ)مسجداقصیٰ کے انہدام کی شکل میں کیوں نہ ہو، کے لیے بے تاب ہیں۔مسیحائے مقید (الدجال الاعظم) کے خروج کا وفت قریب لانے کے لیے بید دجالی قو تیں اپنی راہ میں مزاحم نہتے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف وحشیانہ یا گل بین کا مظاہرہ کررہی ہیں۔مسجداقصیٰ کے بنچے سرنگیں کھودنا،نمازیوں کونماز ہے روکنا، اسرائیلی فوجیوں کا جوتوں سمیت مسجد میں گھس جانا اور برامن نمازیوں کا محاصره کرلینا، جنونی یهودیوں کا ہیکل سلیمانی کاسنگ بنیادر کھنے کی کوشش کرنا.... بیہ سب د جال کے خروج کے متعلق اسی یہودی فلیفے کا شاخسانہ ہے جواویر ذکر ہوا۔اس کی سیج تفصیل''2012ء میں کیا ہوگا؟'' کے عنوان سے تحریر کیے گئے ایک جواب اور''لارڈ

وخال (3)

کے تخت کی بنیاؤ' نامی مضمون میں اس کتاب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔اس صورتحال کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو 2012ء کی بحث میں پڑے بغیر شریعت وسنت کی اتباع، جباد فی سبیل اللّٰہ کی تیاری اور مظلوم مسطینی وافغان مسلمانوں کی مدد کے لیے پُر عزم ہوجانا چاہیے۔ اس عاجز کا 2012ء کے حوالے سے حتمی اور آخری پیغام یہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہ لیا جائے، نہ اس عاجز کی طرف منسوب کیا جائے۔

رِعَا بِينَ قَبْرِتِ -/150 روب

### مصنف کی دیگر کتب

| زير طبع                             | كالم اور مضامين                                   | تحقيقات و تاليفات                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| فهم الحديث بخيص وتشهيل معارف الحديث | بولتے نقثے                                        | شرح عقو درسم المفتی (عربی)          |
| آپ ہدایہ کیے پڑھیں؟                 | حرین کی پکار                                      | آ داب فتو کی نو کسی                 |
| كتاب الجغر افيه                     | اقصی کے آنسو                                      | تشهيل السراجي                       |
| آ ٹارنبوی صلی للمعلیہ کم خطرے میں   | سپانیے امریکا تک                                  | الاملاء والترقيم (عربي)             |
| جا ند کے تعاقب میں                  | عالمی یہودی تنظییں                                | لكھناسيھيے                          |
| نقطے سے کالم تک                     | عظمتوں کی کہانی                                   | رہنمائے خطابت                       |
| دروي ج (تربيت ج وعمره)              | امت مسلمہ کے نام                                  | اسلام اورتربیت اولاد (تلخیص وتسهیل) |
|                                     | سرچنگ بوائنٹ                                      | خوا تنین کا دینی معلم               |
| -20 MC                              | بسنت کیا ہے؟                                      | د جال: کون ، کب ، کہاں؟             |
|                                     | عالم اسلام پرامریکی بلغار کیوں؟<br>(ترجمہ وتغارف) | فارى كا آسان قاعده                  |
|                                     |                                                   | گناه معاف کرانے والی نیکیاں         |
|                                     |                                                   | دجالIII،II،I                        |

السعي*د* 9264214 0313

رما تن تيت-/150رب

#### ولنسا جلت انتمام ذی روح نضاو برے آئکیر، کان ، ناک مٹاویے گئے ہیں۔

## وجالي رياست ك قيام كي دستاويز الدرجالي نشانات



عالمی دجال ریاست کے قیام کی دستاویر کینی اصبیونی پروٹوکولزاکا ۱۳۹۸ ها، 1978 ویس چھینے والا مکمل اردو ترجمہ جو بعد میں مختلف امول سے شائع ہوتارہا۔

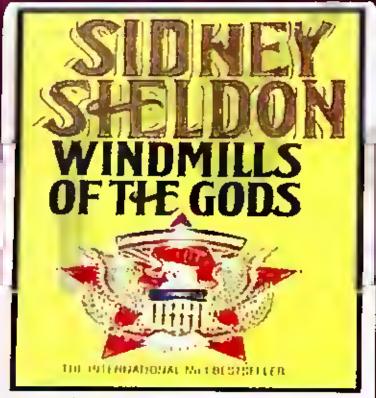

کیا آپ ہتا سکتے ہیں کہ اس مشہور انگریزی ناول کے سرورن پر دیے گئے آرٹ ورک میں کتنی د جالی علامات کوسمویا گیا ہے؟ Perfect Geremonies

#### CRAFT MASONRY

de eteligitise producti telim dili ecimentiti etilim elegerinii de Imi Emiliedele Britist ing Emiliise priori, ecime ecimel morde, esmina ing lingi ed 4 km²

EMBEATION WEIGHTES

pyrisinger till tretations in the sum of the

description on the description of a description of the description of

a egyptatights digited

A LEWIS (MASCINIC PUBLISHERS) LTIS.
30-30 FEBRE SIRBS, LIMITOR, WILL.

1870ء میں لندن سے پرائیویٹ طور پر چھاپا گیا

'' د جالی نظام کے کارکوں کا تربیتی لائحمل' جس میں

زیادہ تر ا - طلاحات کورڈ ورڈ میں استعمال کی گئی ہیں۔

مند نف ان تمام تعماق احباب کا شکر گزار ہے جن کے

تعاون ہے اس خفیہ دستاویر تک رسائی ممکن ہوئی۔

تعاون ہے اس خفیہ دستاویر تک رسائی ممکن ہوئی۔







# وسنهراتاج اورعجب الخلفت جانور

























## يرست تعليل القاتي بالمنظم منصوبية السرع





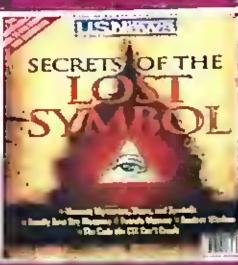





























## وجالي علامات يرنظرر كهيا!





#### شيطاني علامات تفرت مجيا

























## على على مارت فيرمسون الدازين يبيل أي جاري بين ا

WWRAKSDOETTICG

# م السياسي المركااز دما



















### الالعلاللين الدارا الرخال علامين كوفروع ويتحيا



ويتال مردول الكي المياري عيضاء ووكيات الورق فرخت المرازي المالتيان













## أ خده أب ن كوني شيطاني علاست ويلهي الوالب مارد ل كيا موالا



شبطانی سینگ









ر وزيّا مد جنگ الله به مد 18 جون 2010 م كوچينية واله ايك اشتباري ما ذل اوراسكول ك تمام بحال نے باتھوں ۔ شیطان کے سینک فرائنسوس اشار وہ نایا ہوا ہے۔ خاہر ہے کہ بدان ہے لِاعْلَىٰ مِينَ بوائب ان کے وہم وممان میں بھی ٹین :وکا کاس اشارے کے چیچے ایک بورا شیطانی الظرب اور قلسف ب ما مين ؟ وان حصرات واس اشار ي حقيقت مجما ف اوران ت بيني كالكنين

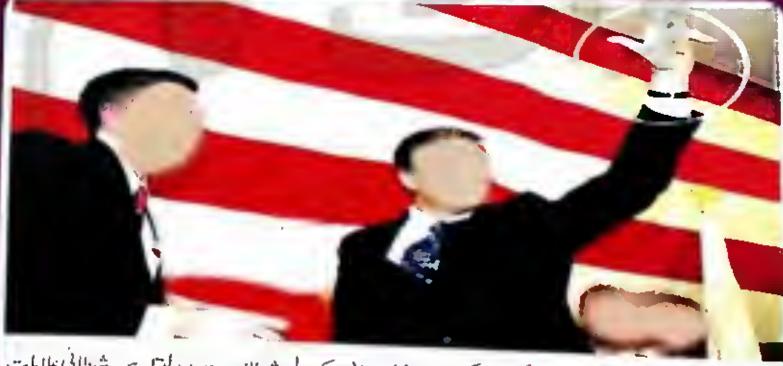

• خرب میں طبقة اشراف بھی شیطان کی پوچا کرتااورا پن کامیابی کے لیے شیطان سے مددلیتا ہے۔شیطانی عاامات وبال سے ہر طبقے میں پائی جاتی ہیں۔امریکی انتخابات میں کامیاب اونے والےرچالی امیدوارا پنے بیٹے کے جمراء في كاجش منات جوئ شيكان كسينك كاشكل بناكرهاميون كنعرون كاجواب و ساري يل.

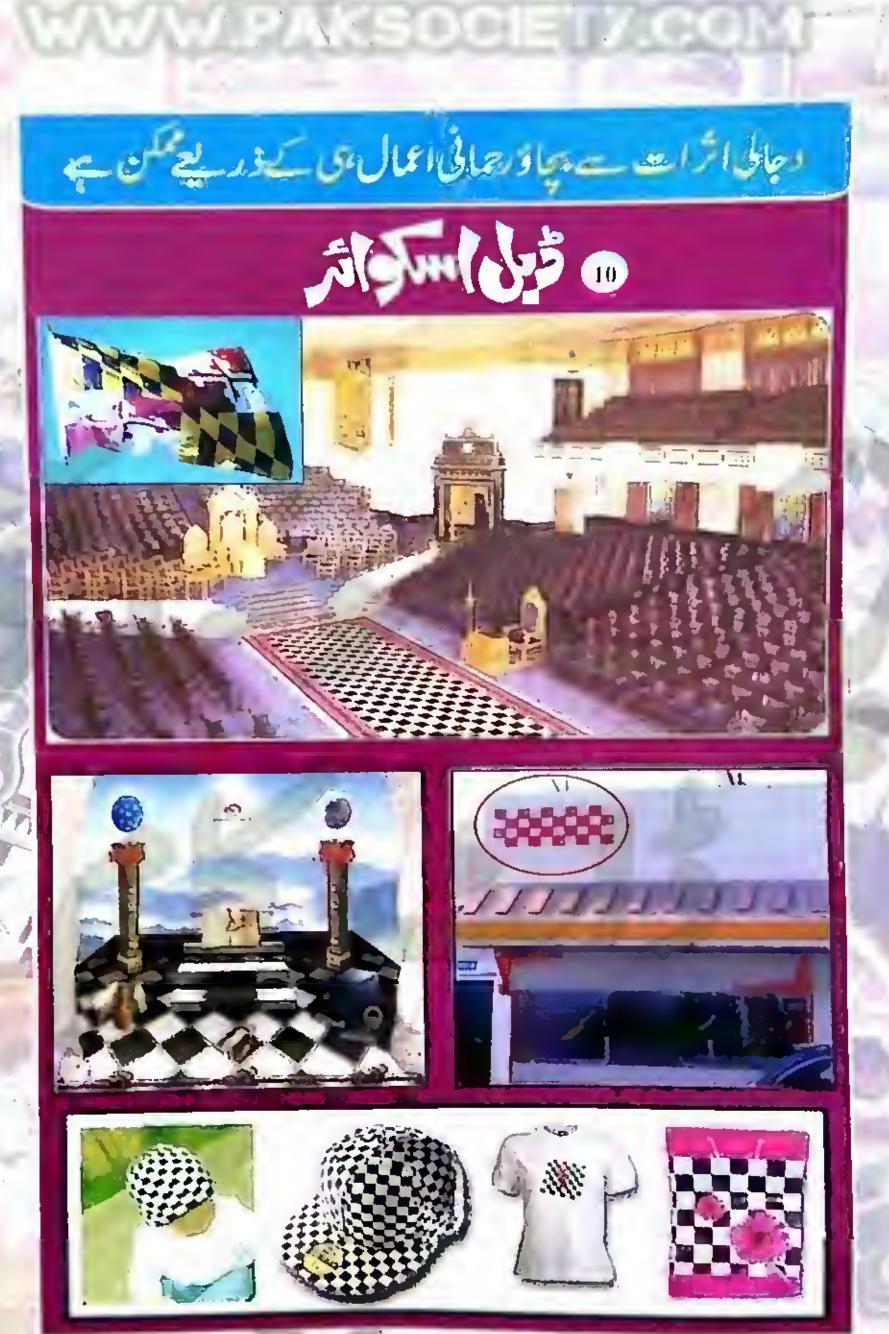



## ركا تنات كى نا كام دجالى كوتشتين

#### منی بک بینگ جربہ سورج سے 10 لاکھ گنازیادہ حرارت پیدا کرلی گئ کی جر ہے گاہ سرن میں وٹون کے بچائے سیسے کے ایٹم رکوآ بس میں کرایا کہ



كا مّات كي تفكيل كا ول بيداكرت كيلي قائم تجربيكاه الجهوفي تضوير بيس مائنس ال كامياب تجرب يرمسرت كا ظهاد كرديم بين

مثبوضه بيت البقيل (اب في في) الرائل إن وْ مِرْهُ يَ مِنْ النَّلِي مُنْ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيدِ أَوْلِيدِ مُنْ أَوْلِيدٍ مُنْ أَوْلِيدٍ Lind 11 Jan 1 Je - 3 / Ja يالي إلى الا كَنْ يَسْتُ مُوالَ إِنْ الْمُ مِنْ الْمُ الْمِنْ الْمُ اللَّهِ مِنْ السَّاسَةُ مُدَّا مال أرك المداشيل كة ل عاويا كا 一人はないないないないから يده 21 مراسلر 1432 و 26 جزرل 2011.





direction of the contraction of the state of the contraction of the co

医腹股份的 医克里氏病 医克里克氏 医克里克氏病

ر المراجعة الم



#### وجالی ریاست کے خاتمے کے مشن کے بعد حضرت عیسی علیا اساام کا مرقد مبارک



#### دجالى رياست كازوال اوررهمانى رياست كاعروج



35 تا كان المرايخ اروال الداور في آما تك كونيم المرابع أمي الكرما أمي الكرما أحمول المستنيني الماجية تبوط على أول المرابع والمهل آجا كين الك

مرا ينظي مؤمل كان في امريخ شكر واست والمسيد أن والتي يتعالى المنطقة في المنطقة في المنظمة في المنظمة الكان الم المنظمة في المنظمة المنظمة

#### الناظ 10 مرافيار من المنافية

معد و بندا صاحبان عن چال فل بالرحد ، عن مواهد ا کا بن چاله و فیده ا به علی الاید تا چداد بالدی است و با الای فید که حال که که نام در در دهد عمر الایل ا با شده که امراد تاین به اثنی باشید از مید بیشد و کار با نام با شده کا میداد کا کارچد تا چوان از این کی ادوم کا و باعد

آثار آخر نشان به است وارسته خراج و اگل جوهر و زاگل این . قاتل کان افراد در بیش کی که کی هوانجو به این ایروس و تا گل نشته والی و کهاه شها و ا ا پیدا کے مشافر کی بھی اور اور کال خام مال کے انسان ہے۔ معمول میں اندری و اندری کال اندری معمولی سے دو پر اندری اندر موال معاقبات کی اندری کی اندری اندری اندری اندری مرسان معاقبات کی اندری کی اندری اندری اندری کا انداز سے ایک اندری کی کال میں کا اندری کی اندری کی اندری کی اندری

مع وزائمهٔ در کرد. و دور که مدامه دید که سواری برید این مدر کرده می سد از در شد کرد آگا سید آگا این در ادر در ایران می کرد که وید که جاموسید

w.Paksioch



# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





#### ٹاکٹل سے بیک ٹاکٹل تک

## اس جلد کے 'دونوں گتوں کے درمیان'' آپ پڑھ میں گے

وجاليات پر كماني سليلى كاضرورت .... جاندار مقدمد!

وجانی ریاست کے قیام کے لیے ترتیب دی جانے والی خفیداور انوکھی دستادیز:مضمرات داقد امات

وجالى رياست معمريان ونامهريان جمنوا، دانسته ونا دانسته معاونين

اسرائیل کی کہافی ،ایک شرقی لکھاری کی زبانی

اسرائیل کے خفیہ دورے کی روداد ، ایک مغربی صحافی کی جان جو کھوں میں ڈال کر کی گئی دلیرانہ کاوش

ے پراسرار دجالی علامات ، دنیا بھر میں غیر محسوس طور پر پھلتے ہوئے شیطانی نشانات: تعارف دیدارک

وجال کے بخت کی بنیاد، د جالی ریاست کے خاتمے کی وجو ہات، ار دومیں پہلی مرتبہ سمامنے آنے والے بخصوص صبیونی نظریات

ح دجال س جنس تعلق رکھتا ہے؟ اس کی بیدائش کب ہوئی؟ دومشہورا قوال

2012 میں کیا ہوگا؟ حقیقت وافسانہ، غلط نہیوں کا از الہ عمل نہ کہ ترکیمیل

دجالیات کے حوالے ہے موصول ہونے والے سوالات کے تفصیلی جوابات ، جہتجو وانکشا فات 🤝 کتاب کے مندر جات کی تقیدیق کے لیے تقیدیقی تصاویر ،نقشہ جاتی ثبوت

اس کتابی سلسلے کا خاصہ: کتاب کا تصویری اختقامیہ سولہ رتھین صفحوں پربیسیوں نایاب تصاویر ،خوبصورت نقشے اور معلوماتی عکس

Cell: 0321-2050003, 0313-9266138 E-mail: assaeed313@yahoo.com